



روزانه درس قرآن پاک

تفسيير

(پېلابارهمل)

(جلد----ا)

- افادات

شيخ الحديث والتفسدير

معزت المحالي العالى العالى

خطيب مركزي جامع مسجد المعروف بوبروالي ككه وكوجرانواله بإكستان

## جُمله حَقوُق بحَقِ نَاشَر مَحفُ وظ

نام کتاب \_\_\_\_ "ذخیرة البخان فی فهم القرآن"
ازافادات \_\_\_ شخ الحدیث والتفدیر هزرت مولانا محد مرفراز خان صفدردامته بر کاتهم مرتب \_\_\_ مولا نامحم نواز بلوچ فاضل مدرسه نصرة العلوم، گوجرا نواله نظر ثانی \_\_\_ حضرت مولا ناعلامه زابدالرا شدی نظر ثانی سردر قض کتاب میرمحمد لقمان، بردران به بیطلائت ثاؤن، گوجرا نواله مردر قض کتابت \_\_ محمد خاور بث (کاتب قرآن) کھوکھرکی، گو برا نواله تعداد \_\_\_ محمد خاور بن (کاتب قرآن) کھوکھرکی، گو برا نواله قیمت \_\_\_ محمد روپ قیمت \_\_\_ محمد روپ تاریخ طبح دوئم \_\_ بیطالول ۱۴۰۳ه، بمطابق محبر ۲۰۰۷ء تاریخ طبح دوئم \_\_ شعبان ۱۳۲۲ه هر بمطابق محبر ۲۰۰۷ء تاریخ طبح دوئم \_\_\_ شعبان ۱۳۲۲ه هر بمطابق محبر ۲۰۰۷ء

## ملنے کے پتے

مدرسه ربحان المدارس، جناح روده مغلیوره، گوجرانواله
 معارف اسلامیه اکیدمی ، نت کلال رود ، گله و ، گوجرانواله
 مکتبه مجدد بیالکریم مارکیث ، لا جور
 والی کتاب گھر، اُردو بازار، گوجرانواله

## بريش لفظ

نحمد لأنبارك وتعالى ونصلى ونسلوعلى رسوله الكربيروعلى المواصعابه وازواجه واتباعه اجمعين

سن المدرس المارس المحدد المارس المراس المرا

حضرت بنیخ الهندگا به بنهه اید اورضعت کا زمانه تفاادراس کے بعد اللہ میں وہ ونیا سے وخصرت ہوگئے مگر ایکے تلامدہ اورخوش پینوں نے انسیت کو میں ہوئے ہاندہ اور قرش پینوں نے انسیت کو میں ہوئے ہاندہ اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عام سلمانوں تک بینجائے کے الامن بھتر سنے جذبہ ونگن کے ساتھ مصروب عمل ہوگئے۔ اس سے فبل حکیم الامن بھتر مناہ ولی اللہ محترث دملوی رحم اللہ تعالی اور ان کے فلیم الم تبست فرزندوں صفرت

THE LAND THE PARTY OF THE PARTY

XXXXXXXXXXX

شاه عبدالعززيٌّ، حضرت شاه عبدالقادرٌ اورحضرت شاه رفيع الدين مُنافحة أنَّ رسمے فارسی اور اُردو میں نراجم اور نفسیرس کرسے اس خطیر سے سلمالوں کی نوجه دلاني تفي كمران كا قرآن كرم سلے سابقہ فہمہ وشعور كا تعلق فائم ہوناصروری ہے ست مسيحملوں اوراگراہ کن افڪار ونظر بابت کی ملغار ب كرحضرت تنبخ الهندُ محتظامُده اورخوشومُور ل تقی. بالحصوص بنجاب میں برعات واد باہے وبيحصه بها كتنة جليه جانب والصعيف العقيدة سلمالوك خلفات سية نكال كرقرآن وسنتست كي تعليمات مسيد براهِ داسست وتتناس ے کام لیا اورکسی مخالفت اورطعن وسنسنیج کی بردا کیے بغیر فرآن کرایا دکوں کی زمان ہیں ترحمبہ و تفسیر سے م الموعدين تصنرت مولاناحسبن على فدس سره العزيز آت وال بيجيرا صلع ميالالي تشيخ التفسير حضرت مولاناا حمدعلى لابوري فدس التكدمسره العزيز إدرحا فيظالحد مين حضر ولانا محدعبدالتدد وخواستي نورالتدمرقدة كي اسماركراي سرفهرست مين جنهول ني اس دور بین علاقاتی زبانوں میں قرآن کرمیر کے ترحمیہ و نفسیہ سے عام مسلمانوں کو بسنه كي فهم نشروع كي حبب عام سطح براس كا تصوّر تقبي وود دنهي تفاكم ان ارباب بمتنت كيعزم واستقلال كالمزهب كراج بنجاب كيطول عرض میں قرآن کرئیے کے دروس کی محافل کونشمار کرنا تھیمشکل علوم ہوتا ہے كمرس كتنبخ البحد سيث حضريت مولانام ومرفرازخا لمة الذهب كي أبكر مت برکانتمری دانشگرامی بهی سید جنهون سنے ۱۹ او پی تحری کام کام جدبوس فرآن كمرم كازك بعدروزانه درس فرآن كرم كاأغاز كميا اورحب كا ت دی۔ کمرو بیش مچین برس کا بحقرجاري ركمعاء النهيس حدسبث بس سنبخ الاسلام حضرت مولانا سيرس أجمد مل فرح

سے اور ترجمہ دنفسیر میں امام الموحدین حضرت مولانا حسین علی سے شرب کمدو اجازت حاصل ہے اور انہی کے اسلوب وطرز برانہوں نے زندگی جرابینے نکامندہ اور خوشر چینوں کو قرآن و حدیث کے علوم و تعلیمات سے ہرہ درکرنے کی سلسل محندت کی ہے۔

حضرت سننخ الحديث مزظلم كے درس فرآن كريم كے جار الگ الگ حلق رسيعين اكب درس بالكل عوامي سطح كانقا جوصبح نماز فجر كمه بمسجد من للقنط بنجابي زمان ميں ہوتا تقا۔ دوسرا حلقہ گورنمنسٹ نارمل سکول محفظ میں صریبیعلیمیت بضرات سمير ليسة تفاجو سالها سال جاري رط بهميسرا صلفه مدرسه نصرت العلوم گوجرانواله میں متوسط اورمنتهی درجہ کے طلب کے لیے ہوتا نفا اور دو سال میں مكمل برتاتها اورجوتها مدسه نصرة العلوم مين ٢١ ء كے بعد شعبان اور رضان كى تعطيلات كسمة دوران دورهٔ تفسير كي طرابر غفا جو بجيس برس به با بندي م وتاري اور اس كا دورانسيه تقريبًا ومرفطه اه كا بهوتا نفار ان چارول حلقه ا<u>ند الكا</u> ابنا ابنارنگ تفا ادر ہر درس میں مخاطبین کی ذہبی سطح اور قنم کے لحاظ سسے قرآنی علوم ومعارف کے مولی ان سے دامن فلب و ذہن مال متعل ہوتنے <u>جلے جا کتے تھتے۔ ان جاروں حلقہ ہائے درس میں جن علمار کوام ، طلبہ جدید</u> تغليمه بإفنة نوجوانون ادرعام مسلمانول يخصص ستنبخ الحدبيث بكلك سع بأوكا استفاده كمياس ان كي نعداد أيب محتاط انداز ب كيمطابق عاليس مزارسيا أ بنتي بهدر ذلك فضل الله يوتيه من يشآء

ان بین عام بوگول کے استفادہ کے جامع سبیر کھو والا درس قرآن کریم زیادہ تفصیلی اور عام فہم ہونا تفایس کے بارسے میں متعدد حضرات نے فرائن کا اظہار کیا اور لیعض مرتبہ علی کوشسٹن کا آغاز بھی ہوا کرا سے قلمیند کر کے شائع کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے ستفید ہوسکیں لیکن اس میں سب سے بڑمی دکاوسٹ یہ تھی کہ درس فالص بنجا ہی میں ہونا تھا جو اگر جر اور کے ا

يرة الجنان ابررا طینب ریکار در کی مدد سے محفوظ ہو جیکا ہے مگرا سے بنجابی سے اُردومیں ب سی محص مرحله تھا اس لیے بہت سی خوا ہشیں بلکہ کوششیں اس مرحلہ برآ کر دم نوط گئیں۔ البنذ مركام كالقدرت كيطرت سهايب وقت مقرر بوناسها دراس کی سعادت بھی قدرست خداوندی کی طرف سے طے شدہ ہوتی ہے اس لیے تأخيردر تأخير كيے بعد رصورت سامنے آتی كمراب مولا نامجدنواز ملوچ فاصام رس نصرة العلوم اود برادرم محدلقمان ميرصاحب سنة اس كام كابيرا الظاياس ادرتمام ترمط كلست ليح بادجود اس كا آغاز بهى كرويا ہے جس بردونون فرآ ادران كم وليرسب رفقائه نه صرف صربت عنيخ الحدميث منظله سمية المامذه ادرخوسترجيبيون بلكرمهارس يورس فاندان كيطرف سيعمى بريرتست تبرىب كيستحق بين فيواكرسي كروه اس فرض كفايه ي سعادت كونكميل يك بهنجاسکیں اوران کی بیمبارک سعی قرآنی تعلیمات کے فروغ ،حضرت بیشیخ کینٹ مرظله سے افاداست کوزبادہ سے زیادہ عام کرنے اور اُن گنست لوگوں کی مرایت كا ذريعيسين اوربارگاه ايزدي بس قبوليت سيسر فراز بو يهال أيب امرى وضاحت صروري معلوم بروني من كرج نكربيدووس كى كاپيان بيں اور درس د خطأب كاانداز تحربر ليديمختلف ہوتا ہے اس لي لعض حكر تكرار نظر آئے گا جو درس و بہان كے لوانعات ميں سے سے لهذا قارئين مسي كزارش سب كراسكوم لحوظ ركها جائي استحد ساعقري الجانوس كيه ذريعة محفوظ كرين بين محراقبال آف دىبى اورمح بسرورمنهاس تفسيم ئى سلسل محنت كا تذكره بھى ضردرى بيے جنهوں نے اس عظیم علمی ذخیرہ كور كارد *کر<u>نے کے بیس</u>ال*ہاسال بھ بابندی سے ساتھ خدمت سرانجام کوئ الٹر تعالیے انہیں جزاء خیرسے نوازے ۔ امین یا رت العالمین الوعمار زابدالركت دي يكم مارچ مناسداء

## شخاب والنع بيضر والمعرف الماص مدردامة

نحمدة ونصلى ونسلمعلى رسوله الكربيروعلى المواصحابه اجمين

فران بوجه لی الشعلیہ وسلم العدلماعود شق الاندیا کے مطابق اقیام قیامت علمائوں کی ایک ایسی جاعت کا دجود صروری و ناگزیرسے بونسل انسانی کی عقادی اصلاح اور فکری نشو د نما کے لیے جدوجہ کرتی رسبے ، اور اندیا کرام علیمالسلام کی ورائزتِ علمی نفسیر سے لیے اپنی تمام جیمانی توانا کیاں اور علمی دفکری لا فیتی صرف کرد ہے ، کیونکہ فاتم الا نبیا محضرت محجر رسول الشوسلی الشعلیہ وسلم برسلسلہ نبوت تعقیم ہونے کہ بنا برتم ام ترتبلینی و متر داریاں علمائی تن کے مدعوں بر بین اور علمائوں کی مناب سے علمائی اور علمائوں کی ایسی میں انہیں ان شرعی اور ملی و متر داریاں کمائی میں بیاب ہے علمائی میں انہیں اور مندی باب ہے علمائی اور میں اور میں مقدس فا فار علم وعمل کا یوں تو ہر فرد گو ہر کمائی کی تندیت رکھتا ہے کو احسان کا دوان ذرو و آنقا کے مجرمیم کا دوان ایسے بھی گر رسے بیں ہو دین ملت کی میں انہیں دادارہ سے ، ان کی نقربری و تو بری ماتی خدمات اس قدر ہیں کہا جست کی یہ خدمات اس قدر میں کا جماعت کی ۔

خدمات اس قدر میں کر ان سے پہنی نظر باسانی یہ فیصلہ کرنا محال ہے کہ یہ فیرمات خدمات اس قدر میں یا جماعت کی ۔

اس فافله علم وعمل اور کاروان زبرد انها کے ایک میرکاروان عصرِ ما صرح جدید عالم دین نقیر العصر محدث وعظر پاکستان بنیخ الفرآن والحد بب حضریت مولانا محد سفراز فان صفعد کی وات گرامی سے بینیخ الحد بیث صاحب کی شخص ببت محتلی نعارف نهبن کیونکران کامنماز عصرِ حاصنه کی ان نابغهٔ روز گارست و لین بوناست.

4137777777

TRY YEAR

سوانح عهرى حيرة الجنان رابهٔ مان کرنا تقی معاشره کی دسومات باطله کے **خلا**ف علم بغادت يبي جدد جدكرناهتي اورضادندان كم واستبدادكو عدل وانصات كابيغام ديناتقا -بيبن بمن مي والده محترمه إدر والدمخترم كاانتقال بوكما ادر تعلیم می آ کے برصنے کالظامر کوئی المکان الی نے انہیں اور ان سے جھوسٹے بھائی صفرت مولاما م لیم سے لیے دینی مدرسہ کا فرخ کرنے کا مشورہ ویا سبریفہ میں صفرت مولانا غلام غومن سزاروی کے ياجهال مجرع صنعليم عاصل كرين كسك بعدم میں درس نظامی کی ابتدائی کتنب کی تعلیم حاصل کی الیکن دل الوادا لعلوم جامع مسيد شيرا والمرباغ كوجرانواله بس داخله ليا ا در حضر سنا والناعبلام ہے کر میرا تعلیمی ذون وسٹون ادر علمی ىلى بەتىپ كا فرمان-وأحضرت مولانا عبدالقدرصاحب رطالتا يخصوصي شففست ورأذ بعدادراكثرد ببيئة كتب آب في مولاناعبدالقدر صاحت الله تققبت آب بربه معي متى كطالبكي ا نمار بین می جوکتب برهائین - ده این نگرانی بین آسی سطلبا کوردمولت منی در بان استادی شفقت د ترجه اورخصوصی تحراتی میں قابل د هو نهار نشاگرداینی می فكرى استعدادى خصوى نشود نماسك يستعليم وتدريس ك ابتذائي مراص كيسال طور طے کرنا رہے۔ مہریان اُستاد کی خصوصی توجر کے الرات جو آیے کی تدریسی زندگی میں موثر يتدان كا اندازه وبي عض كرسكتاب يعين كوان حالات سي واسطر بروا بواس يد جب بمى صرب مولاناع بدالقدر صاحب أب سے پاس تشرفین لات نو ب اسينے تمام ممولات رجن كوعام طالات ميں ترك كرنا تفريبًا نامكن بوتا تفا)

روانع عمرى بتادمخرم كي خدمت بي مصروه لموم دلوسندجانا تقاليبن سنون تقا كمرد دلول بهاني الصفية يضطنع الاسلام دالمسلمين حضربت مولاناسية فعليم حاصل كي ان بين ثنيخ الأدب حضرات مولا نااعرار علي مسهرا بتنزلتعالى اورمفتي اعظم بإكستنان حضربت ولانامفتي نفیع و غیر کے اسمار گرامی نمایاں ہیں۔ ت كوفال: وسعبت طالعه ذبانت فطانست اورفكرو تدترسك اعتيارسيع سيصنل ظاهرو باطن مي مكسان سنجيدكي ان كى خوبى علم ان كا كمال عمل ان كاجمال منه افت ان كا دفارا درسادگى ان كامنا البختلى ان كے اسلامی افكار كى ترجمان ہے، لباس بس، يۇرانىيىت، افكارىيى بلندى، آواز مىي بىيە ن ا درسیرت و صورت مای دیکھنے والے کومنتہ یہ - نظراً تی ہے۔ زندگی عاجزاتہ ، جال باو فار ، مزاج عارفام ز ناصحانه ادر کلالم عالمار <u>سنف</u> واسلے کی دل کی گرائیوں میں اترنا چلاجان<del>ا ہے م</del>ین طورن

برةالجنان رح عزم تقبی قومی بر مطابیه بیم بیم اراجه ہے وان ا دراس بربیماراوں کا سیل روال کیا ن جیزان کے عزم داستقلال کی راہ میں رکادسٹ نربسی-مكسكم على ونكرى صلاحتيس ادر فابليتيس البيغ مقام ربيك واردات نفساني اور دسادس مشبطاني سع بوري طرح تحفظ حاصل كرسني للح رشد کامل کے دامان محبّت و عقیدت سے وابستگی صروری و ناگز رہے۔ جیّا اسانده سيخصيل وتلميل كي بعداتب كوسى مرسند كامل كي تلاش بوني حس مے دوا بنے لیے دُوعانی تسکین کاسامان فراہم کرسکس انهي دلول بنجاب بين رئيس الموحدين سناج المفسرين حضرست مولانا حسيرا عاجمه لدمرقدهٔ روال بیجران ملع میانوالی) سے دورہ قرآن کا غلغلم میا ہوا تفاادر مزادل لثبالقبن علوم فرآنبه ابني بياس بجعاسف سيسك ليداس دورة تفسيقرآن مبس نے۔ آب بھی بی شوق کے کران کے دور و تفسیقرآن بیل شرکت نسيگت اور ديده و دل ان کي اتباع سعنت بين دويي جوتي زندگی برنجها در و قربان كرسم جلے استے نفت بندى سلسلەبى ان سىسىبعت كى رشد کامل سے میں ابنی ایمانی فراست سے اس جوہر قابل کو بیجانے ىنى ادرخلعت خلافت سىيىسرفراز فرمايا . مرسا عقراب كانتاني قلبي تعلق ومحتبت كالنوازه اس فت ہونا ہے حبیب سین سے دوران مرشد کامل کا نام اتحات آب انتہائی عقبیر باعتدمرست كامل كالتذكره فرمانية بين بعجارك مے حضریت سے اس کی تفسیراس طرح کی ، ہمادسے صرت اس كاربطاس طرح بيان كيا، غرضكه آب كانفاظ اوراندازيس مرشدكال بالقرجس يجي ادر دالها مزعنيدت كالظهأ رنمايان بهزنا بيصان سيدسننة الابآساني ے کی دلی مفتیت کا اندازہ کرسکتا ہے۔

سیلسلم مربدین و مربیان مربیان بردگال سخطعت خلاقت ماصل بو نے کے باوج اسیمند کاسلسلم مربدین و مربیان پردگاہے بلکہ اکثر و بیشنز بیعت کریان پردگاہے بلکہ اکثر و بیشنز بیعت کریان سے انکار فراد بیت ہیں کسی کی طرف سے بیعت پر بہت زیادہ اصرار بردین و فراستے ہیں ورنر انکار فراد بیت ہیں۔ پہیشہ در پیروں کی طرح نرگوں کو اپنی بیت کی وعوت دسیتے ہیں اور نرمریزی کی فرستیں تیار کرتے ہیں اور بیت کا طریقہ بھی انتہائی مختلہ اور طویل بندی مختلہ اور اور اس دور ہوت سے و برکرتا ہوں اوامر کے بجالا سے اور نواہی سے اجتناب کی پودی کو سف کی او مورہ کرتا ہوں اور اس کے اور نواہی سے اجتناب کی پودی کو سف الفاظ بیعت ہیں اور اس کے اور اور اس کے اور اور اس کے اجد آپ اسے مرشر کا مل کے ذریعے ماصل ہوئے دالے انتشار کی اور اس کے اجد آپ اسے مرشر کا مل کے ذریعے ماصل ہوئے دالے انتشار کی اور اس کے اور ادر ادر بتاتے ہیں اور ان کی تلفین فراستے ہیں۔

مرمدس کے ماتھ سلوک انعام ہیروں کی طرح مریدین کے گھروں کا ماہ نہ سالانہ جگر نہیں لگائے۔ مریدین سے نزدانہ وصول کرنے کے لیے ان کا اجتماع طلب شہیں فرائے تھے گئے کہ مریدین کو تخانف دغیرہ لانے سیختی کے ساتھ منع فرائے۔ اورایہا کوئی ہریے تبول نہیں فرائے جو ان کے علم کے طابق مریدین کے لیے تکلف کا باعث ہوتا ہے۔ حتی کرا ہے نوٹریب اور ناوار مریدین کو ابنی استطاعت کے مطابق اپنی جمیب سے کرا ہے اور سفر خرج وغیر جینیں مریدین کی تعداد اگر چر ہزادوں سے متحاور ہے مگر چونکہ ان کا کوئی سالانہ اجتماع دغیر مریدین کی تعداد اگر چر ہزادوں سے متحاور ہوتا ہوئے۔ اس بلے بظا ہران کا مقصود ہے۔ اس بلے بظا ہران کا حلقہ مریدین بست قلیل معلوم ہوتا ہے۔

نعیرة الجنان کور اور دم کی عام اجازت : سب این تعویزات اوردم کی اجازت : سب این تعویزات اوردم کی اجازت : سب ایست تعویزات اوردم کی تعریزات اوردم کی تعریزات کی این دوزے تعویزات کی عام اجازت دیت میں میٹر طورت یہ ہوتی ہے کہ بین دوزے رکھیں نمازی بابندی کریں اور معاصی سے بچنے کی مقدود مجر کوششن کریں ۔ معمولات میں استعام ت : جب بھے صوت سے اجازت ی ایست میں استعام ت : جب بھے صوت سے اجازت ی این والیس ناغر بنیں کرتے تھے اور نر تاخیر کرتے تھے ۔ کا لی این والیس ناغر بنیں کرتے تھے اور نر تاخیر کرتے تھے ۔ کا لی ایست میں استعام ت نے میں آب ہے ۔

داری بی ایک دندرو کول نے سوال کیا کہ آب عجمی ناغر بھی کرتے ہیں۔آم ب دیا ال بحب بهان موجود ندیموں باالیسا بخار بروجاستے جس کی دہم ، بيرين سب إمريون اوروا قعتانيز بارش بس بعي نمازيرها تزریف ہے جاتے۔ درس کا عوماناغرنر کوستے۔ اگر امر میں تبلیغی سل جانا بوتویسی شرط بوتی کردات کو دالیسی بوگی تا کرمبی کا درس ادراسیان کاناغ رنصرت العلوم مين تدرنس ك فرائض مرانجام دينا سرا . ١٩٤٤ مين مدرسكي طرف سي آب كولاست ادر جيودست ردی گئی۔ اس دوران تقریع بائمیس سال تک دونس یا دیل سے ذریع بیات ہا ليككه مسكرم الواله جلسنة رجعه اس دوران آب كم مولات لبس استقا إيبى عالم قفا بسأادقات إيسامنظ بمي ويتصفين أتأكم تيزيادش كي دجر سيط لقىدى يى المركزون بس آدام كرنى نگفته، نيكن آب كى آمدى اطلاع كى تعنى الله كونيندا ورالام مصحبحور والتي بدلقتني كما فالمب كرول سع بالمزكل وي وآب جيتري فالقد بسيام ملاسه بم موجود موسق معلولات بس استقا موسی انفرادیت سے آج سے دوریس مولات کی یہ استفام سريحي شين ملي

تعمولات : دە كون مىسىم دلات بېن جن بىن استقامىت آپ كامۇامتيان رہی ہے۔ دان کو نماز عشاکے بعد جلدی سوجانا آب کامعمول ہے۔ اگر تھریں ہوج موں اور کوئی مجبوری (مهانوں وغیرہ کی ) نربوتو اس محمول میں کوئی تنبدیلی دا تع نہیں ہوتی عبع تنجد كيبيه سيار مونا، اذان كي بعد نماز سي يبليه ناسننة كرنينا ـ نماز بإصلية سیم سید میں حانا، درس دینا اور درس <u>سے فارع ہوکراسیان پڑھا نے تھے لی</u>ے نوجرانوالہ جلیے جانا، اسباق سے فارغ ہو کردوہیر سے وقت دابیں آنا، کھانا کھا کا فبلولكرنا وظرى نماز برمها كربجبول كواسباق برهاناج وفثا فوقتا آسي محدز مردرس رمہتی تفیں ادر منکھر کی بہت سی بجیوں نے آب سے براہ راست درس نظامی۔ مختلف اسباق اس طرح بررهها بين مهما نون كے پاس بيٹينا اورتصنيفي كام كرنا ، عصري نما ترصیے بعدایتی ( فرآن باک می منترل برطھنا، نصنیفی کام کرنا اورمفائی تعویا ركنے دالوں سے ليے تعويز كرنا - نماز مغرب سے بعد كھانا كھانا اور نعويز دغيرہ كرنا أنماز عشايسے بعد آرام كرنا ـ

صحست كيے اجازين دمي عمولاين كا بينسلسل فائم د إ اور بُول بُحُلِه عمر ، ضعصف اور علالت بس اصافه بهوناگیا بندر بج ان ممولات کامتاثر بهوناهی افطری بات تھی۔

بندی وقت : آب کی پابندئ وقت ضرب المثل رہی ہے۔ نمانک ڪ بہلے آب سجد ميں موجود ہوستے۔ امام سن سمے فرائفز سرانجام دسيته درس سي سينف المنظم فرسيد الس مين ايك منط بھی تھی و بلینٹی نہیں ہوتی تھی ۔ اسبان ہیں ہی یا بندی وفنت کا بورا لحاظ ہوتا۔ یا بندی وننت برأتب ابب لطيفه سنايا كرنے مين كمراسناذ محترم حضرت مولا نامفني عبالوام وتمرالته سنة أبك وفعه مجهة جامع مسجد مشيرانواله باغ كوجرانواله بس درس دبيت كالحكم فرما با بیں ان معے کم بردرس دبنے کے بیے جبلاگیا۔ آدھاگھنٹ درس دبتا رہا۔ جُوهمون
بیل سٹے منروع کیا تفا دہ وقت سے دومنٹ بیلے ختر ہوگیا، لمذا ہیں نے
درس ختر کر دیا۔ ایک آدمی فوڈا بولا کہ ابھی وقت ختر ہوسنے کمیں دومنٹ باتی ہیں
بیس نے بیسوچ کر کہ انہیں دین کا کافی شوق ہے ان کے اصرار بردوسرامونوع
منروع کر دیا۔ جب وقت سے دومنٹ اوپر ہوگئے تو بھردہ آدمی بولا کردد
منط ادیر ہوگئے ہیں۔ اس سے حضرت بینے مرطلہ کی بابندی وقت کا اندازہ کا

الفاستے عمل : تبلیغی بردگراموں کے اسلمیں آب بابندی دفت ادر الفلت عدكابورا إورا ابتام كرت ادرحتى الوسع كونسسن كرت كد وعده كمطابن رام بربهنچین . اوراس کے لیے طوفان با د د باران بھی آب کی راہ میں رکادِ سط بين بن سكتا عقا يضلع كوجرانواله بين منظمالة تبكه أور فيروز داله سيسة أتسكه كوظملى نأكرا أير جهال عصم ولازسيعه مدرسة عليم القرآن قائم بعد- اور فاري محزعبدالترسة ررس مررسه نصبرة العادم گوجرانواله ایجیس عرصه بک و بل فی سبیل النیز ندرکس کی خدمات إنجام وسيتذ رسبت ببل انهي سمے زيرامتام وال تنليني جلسے بھي ہوستے عظے له واقعد سناست بین کر ہمارے بان تنگینی حکسہ تھا اور حضرت شیخ الحدیث وللنامح سفراز خان صفدر) دامن بركاته سينتشر لويب لاناتها واتفاق اليهام واكر رسے قبل نیز بارش مشروع ہوگئی۔ بارش کی دجہ سے کوللی ناگرہ دوسری سبتیوا سے تقریباً کمٹ جا یا تھا۔ اب نوکسی حذیک کیا راسند موجود ہے۔ بیکے یہ بھی نہ تھا وبعدة يبي بستيول معطم مت سنخ الحديث صاحب معظيدت مبت جین و وب موت داوان و بروان موسم کی خالی کے با وجودسینکاوں کی تعداد مين الحقف موسكت بارش اكرج مغرب سي بيل فتم موجى عتى تكين ا نے کی وجہسے حضرت سننے الحدمیث صاحب کے آسنے کی احبید مرکز مراقی کی

جب مغرب کے بعد ببرونی مہانوں وجمعنات دیماتوں سے آئے تھے۔ کھانا کھلانے سے فادع ہوسے تو اچانک دیکھاکہ صفرت بینے الحد بیث صاحب شلوار گھٹنوں تک اٹھائے۔ کیچڑ میں بھرے ہوئے مسجد کے ورداز سے اندرداخل ہوگئے، ہمیں بڑی جیرت ہوئی ۔ نوان سے معلوم ہوا کہ منٹریال تنگیسے ببدل چل کے آیا ہوں۔ اورمنٹریالہ ننگہ سے کولمی ناکرہ کا فاصلہ ہو کہ منٹریالہ تکے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ایفائے جمداد تبلیغی خدمات کا شوق آب کے دل ہمی س

وہائمت ایک دیانت دامانت ابنوں اور غیروں کے ایک ہے۔ شدید تراختلافات کے بادج دائج کا سے آب کی دیانت پر کوئی حرف گیری میں کرسکا۔ آب کی دیانت داری کا یہ عالم ہے کہ ایک دفعہ جامعہ دشیریں ساہیوال کے سالان جلسہ میں شرکت کے لیے تشریف سے سے اور دائیسی پرانفوں نے

OKAXSA X X50X50G

اولادی تربیت بین اوری اولادی تعلیم و تربیت بین بھی آب نے اخلاقی د مشرعی تمام ذمیر داریوں کو تمام فنی بورا کیا ہے۔ دنیوی تعلیم صرف صروری صری سری اسلامی اورا کیا ہے۔ دنیوی تعلیم صرف صروری صری سری اسلامی اورائی ہے۔ داسی طرح اب بھی آب کے بیسے (۱) مولانا دابد آلؤنندی دائی انجاز القدوس قارت (۳) مولانا عبد الحق فاری آرخیا (۲) مولانا مشروف الدین حاسم (۵) مولانا رشد ورس نظامی کے فاصل ہیں اور تدریب خوات مشاہد (۷) مولانا مشماح الحق فان را شدورس نظامی کے فاصل ہیں اور تدریب خوات الواب فائی البر میں مصروف ہیں جب کہ قاری مورائر و نامی ماجد اور قاری عنایت الواب فائی البر مافظ و قاری ہیں اور قاری ماجد مرحوم ایک عرصہ بیر جامع مبحد کھو ہیں قرآن پاک مافظ و قاری ہیں اور قاری کی تعلیم دیتی ہیں جب کی قاری مولانا خبیا ہی کی تعلیم دیتی ہیں جب کی قاری مولانا خبیا ہی کی تعلیم دیتی ہیں جب کی قاری مولانا خبیا ہی کی المسلام سے شعبہ بنات ہیں دورہ حدیث کے اساق پڑھائی ہیں۔

علمی و دسی فلمات مولانات مض الته تعالی کے فضل دکرم سے مرف احری بیں جو بحدالت کئی کئی بارطیع موت احیائے دبن کی فرض سے متعدد کتا بیں تخریری بیں جو بحدالت کئی کئی بارطیع موجی میں اور خواص و عام سے ان سے خوب استفادہ کیا ہے۔ اور ان بیں درج معوس اور داخے دلائل اور معقل بیرام ن اور صریح عقلی دنقلی حوالوں کی بہت میں ڈیادہ قدد کی گئے ہے۔ اور ان سے معرض وجود میں آئے کو بے حدمر الم کیا اور قدر دان حضرات نے فوب دار تخرین دی ہے مرکز کچھ میں ان مدمل کتابوں سے ان کو فت بہت ہوتے میں ۔ ان مدمل کتابوں سے ان کو فت بہت ہوتے میں ۔ ان مدمل کتابوں سے ان کو فت بہت ہوتے میں ۔ ان مدمل کتابوں سے ان کو فت بہت ہوتے میں ۔ ان مدمل کتابوں سے ان کو فت بہت ہوتے میں ۔ ان مدمل کتابوں سے ان کو فت بہت ہوتے میں ۔ ان مدمل کی نزیدے حقم پر لینٹان ہونا ایک نفسیاتی امر ہے اور صریح میں بردے وور برد جا کہیں ۔ دیاب ملا

رحيرة الجنان) رسوانح عبرى ی تمام گرمین ملنی جلی جانی بین مسلم بودی طرح سامعین کے ذہن بیں بیٹھی چلاجا تا ستله كاكوني ببلونشنه ونامكل شي ربهتا سامع زبر بحبث مسئل سح بالسط كمل طور برنستى وتشفى حاصل كرك المتاسيد أبب كاانداز مغرابة نهيس بكرداعظا اور ناصحار ہوتا ہے۔ اور ایب کی کوشسن ہوتی ہے کہ مبلس میں موجود کندو ہوت کنددهن آدمی بهیمسلم کی پوری تقیقت و اصلیّت کوجان کے۔اسی طرز بیان کی بنأ برآب کے خطیاب جمعہا در مجانس میں دیماتی عوام کی بھی کشیرتعداد موجود ہوتی تق آئب کابیان می تعمیری ادر اصلای موتا و سخریبی بیان سسے آب میشد کرری کرتے میں دجرہے کہ آسب سے نظریاتی خالفین بھی آسب کا بیان سننے سے خطبہ جمعہ اور درس ہیں بکترنت سٹرکیہ ہوتے تھے۔ آب کے بڑے برانے برانے الین بھی تمام ترنظران اختلافات کے با دجود ائیب کی علمی حینیت کوستم مانتے ہیں تهلیعی خدمات ملک کوختلف صنوں ہیں دینی مدارس کی سالانہ تقریبا ادرديگرتبليني اجمماعات بي منزكرت بجي فرمات رسيد بي . بري بري كانفرنسون بر أبب كانطاب برسي ازجه اورسنوق سيدسناجا آتفا بعوام سيء علاده علما بھی آہی سکے بیان کو بڑسے شوق سے مشنتے موضوع کواس کے تمام طردی بلوہ سے بیمانا آب کی خصوصتیت سے۔ آب سے بیان میں صولیات بالکل نہیں تیں مك كربات بهوال ميد بلكم موضوع مين تعلق دالا ل و برامين سے مزین ایک ایک لفظ ول کی گرائیوں سے انزیا جلاجا کا ہے۔ اور موضوع کا ہر ببلوذهن نشين الوتاجلاجا آب میعیت می*ن ظرافت کاعنصر بھی نمایاں ہے۔* نقار ریب بساادقات ظافت كاببعنصرسامعين كوسيه صرفطوط كزناب يدين عام يبنزد *قررین کی طرح آب کی ظافست خلاب عقیقست اورخلاب دا نعه نهیس بو*تی' به*ک* 

اس ظرافت بین بھی آب پورامسکر سمجھا دیتے ہیں۔
ایک دفعہ جمعہ کی تقریب ایک شخص نے چھٹے بھی کرجیب ہیں اگر تھوی ایک دفعہ جمعہ کی تقریب ہیں اگر تھوی ایک دفعہ بھی کہ جیب ہیں اگر تھوی ہونے مار ہونی ایک شخص نے جداج فرمایا کرجس کو شہر ہودہ اپنی جب بیں سے وہ تمام فوط جن بر بانی باکستان کی تصویر ہے وہ مجھے دیدی سامعین اس مزاح برکانی محفوظ ہوئے اور سسلہ بھی سمجھ آگیا۔ بھر آب نے سنگر کی دضاصت فرمائی کہ تصویر بنوانا ۔ اسپینے مقام بر بیمت بطاگناہ ہے۔ بغیری مندر اور مجبودی کے تصویر بنوانا ۔ اسپینے مثال کے ، باسپورٹ ، امتحان فی فی مندر اور مجبودی ہے۔ نیکن آگر کسی بجبودی ہے۔ دیکن آگر کسی بھوا در سامنے نظر نہ آئی ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔

اسانده محيد رس قران المحط مندى بين زيرتربيت مصحص كانام بهلكورتمنط فرنتا كالبج قائم-، تھا۔اور بعد بیں اس کا نام تبدیل *کرے گورمن*ٹ ایلیمنظری آف دی ز کالج رکھاگیا ہے۔ بن میں بی۔ بن سے ادامسی کی ادراد - بن اورایس وی کی کلاسین کے زرزرہتیت اساتذہ کے لیے ۳۲ اواء میں کا لیج سے بیسیل صب دمرحوم سنے ایبنے دینی جذبہ اور مذہبی رہنجان کی وجہ سیم تقل درم مد کے کیے ان کی نظرانتخاب بھی آب برطری براب نے ۱۹۴۰ء میں درس قرآن کا ے عبدالحمدمروم کی ذاتی دلچیسی اوراوح سين آب كے عالمانہ طرزبان اور مخففانه طرز استدلال كى وجه قران کی خو*ب مشرت ہو*ئی ۔ ادراس شر*ت کی وجرسے مل*ک ستقل جارى رالم ـ اگرچير البصر متعصيب برسيلول ـ کی بنا کیراسیے انتظامی دور ہیں اس *ملسلۂ درس کو رو کینے کی گو* 

زروس رست عق

۱۳۷۷ه/۱۹۵۸ میں آب کا نقر مدسر نصرة العلوم گوجرانواله بین بردا اوداس دفت سے ۲۰۰۱ میک والمسلسل ندرلین کے فرائص سرانجام دینے سہدے۔ درس نظامی کی کم و بیش سجی کتابیں بار بار بڑھا تیں اور خاص طور بر بخاری مشربیت ترمذی مشربیت اور ترجیر قرآن کریم مع تفسیر توسالها سال تک آب سے زیردرس با

رادقات كى تون بس لينے كا فيو ، باقاعده احتجاجي تحريب كا اعلان كرديا - جهدماه كي وكي فرميب افراد كرفتار مو بولانا زابرالراشنري مولانا عبدالقدوس فارن ادرحا فظاعبدالحق فان ئىرىمى مثنامل بىر . اسى تحري مسكيه دودان مدرسسكى سالامة جيمشيال بهوكتين يمس رمي طلبار أيك شخر اورمضبوط توت موتيان سي جب خالي مردسمه برجبري قبضه كا اندليشه بيدا بهوا تو بالات كے دوران دورہ تفسيرقرآن كا اعلان كرديا ۔ کے دوران بھی م*درسہ طلبائے ہے خالی نہ رہیے۔ جنا نیجاس* نے دورہ تفسیر قرائ آغاز فرایا۔ جسے بعد اس کاسی تتقل طور برجاري كرديا كيا حوكم وبيش يحيس يرس جاري ربج اور بجنكريه تقريبا ددماه كالمخصروس ه اس بس جربد تعلیم یا ننته حضرات بھی بکٹرنٹ شامل ہو<del>جا تہ بھ</del> يبغ مبننخ حضرت مولانا حسابين على صاحه ربط آیات اوررد منرک د بدعات ی ۶ ایمتیت و انفرادیبت آر

سوالتح عهدى خديدة الجنان كافاصا تعا- دبى طرزيهاں بھى موجود تتى -بين نو قرآن ياك ي سي شادّ تغيير ب كاتفسيفران كامنفرد اندازاس باست كامتفاضي ں طرز برتفسیر قرآن تھی جائے۔ آسیا گرخود برکارنام مرانجام دیتے آب ترقفا ب سے قلم میں خدا تعالی نے بڑی تا شرر کھی ہے۔ سکن مطروفیات کی ج السائه موسكااللبة أبب محفرزندمولاناعبدالقدوس قارن في أمي محتريم قرآن كرم اوداس كانفسيرو شيب ربيار درى مردست معفوظ كرلما ادراست فنعر زلاس يمنقل ريديس والرجان كاصل مفذى طرن رجع كى وجرسها في مورسى بديكل موندر بيلمى تحفرمى قاديمن كماسف أجات كار اب کے فیاوی : فتوی نویسی ایک متقل فن ہے جواہم بھی ہے اددنا ذك يمي واكري كرشة صدى ين فتولى نويسي كا قلمدان بست سع فالجرب كاد يا ناعاقبت اندليش باعقول بس جيلاگيا جس كادجر مسدعرب وعجم كى بورى أمست لمه قتوی کفرد ارتداد کے تقبیل بخفر کے نیجے کراہنے لگی ۔ فتوی اولیسی انتہائی دخوا مصص مین سند کے تمام بیلود ک برنظر دکھ کرفتوبی دیا ہوتا ہے۔ حضرت لرابي فيفردهم التركي تمقيق سميم طابق أكرأيب لفظ سيسومعني بول رايس ا اورننا نوسے كفرك تواس لفظ كے استعمال كرسنے والے يراس وقت ك توى كوزنهب وياجاسكتا جب كاس وه لبني مرادمعنى كفرسي معين داضح مركب فتولى فولىسى بس توحتى الامكان آدمى كوكفرسد بجاسنه كى كوسسس كى جاتى بيه التي الم راصول ہے کہ اگر کسی نے ابساجملہ استعال کیا ہے جو بظام رکفریہ ہدایکان ی تاویل ہوسکتی ہے تو اس برفتوی کفرنہ دیا جائے گا۔ فتولى نوليسى بعيس ومشوار تربن كام مي مي أب كافلم المين اكا برد اسلاف

نِشْ قدم مِين داهِ احتدال سيع منهب بهنا - أبيب مدرسمه نصرة العلوم مين صعد مفتى هي سے بیں ادر ماک بھر کے علمی و تحقیقی حلفوں میں آب سے فتاؤی کو خاص قدر دمزات وراہمیت حاصل سے ملک بھرکے بڑے براسے مطاب کام بھی اسپنے نمادی برأب ك تائيدي وتصديقي دستغط كرد است يرفخ محس كرست بي ادرمزاردل كي تعداد میں فتاوی جادی ہو بھے ہیں ۔ اگرچہ آپ کی دیگر تصرد فیاست کی بنا پر مدرسے دومفتی سکھے ہوئے بیں لیکن بڑے بڑے ادراہم فتوسے بجر بھی اسب کی طرف سے جادی ہوتے دہے ہیں۔

معميدان مراجا آب اگرجبياسي نسيرين سے گرسے تعلق وربط کی بنا 'پرسیاست سے دلجینے جرد، تفتيه

١٩٢٠ء مين جب أكب دارالعلوم داوبنديس زرتعليم عق توفرنكي دورها تحربيب أزادي عردج برعتي التحريري فكومست سنة أسب سك استاد مخرم حضرمة ولاناسيدسين احدمدني رحمدالتركر كرف أركرابا - مولانا مدتي كي دا في كم يليددادانعلو بدسميطلبا كاج ببيلاا حتجاجي حبلوس كالأكبيا اس كي قبادست آب يه في ذاغة مے بعد تدارسی مشاغل کی دجست آہے عملاً سیاست سے کنارہ کنش دہیے۔ 1904ء میں جسب جمعیت علما اسلام کے دوسرے دور کا اغاز ہوا توآب میں اسلامی نظام سے نفاذ کی تحریب کے لیے جمعیت میں مثامل ہو گئے اور از تک جمعیت کے مرکزی مجلس شوای سے رکن ا درصلع گوجرالوالہ سے امر ت بمرانجام دسیتے دسہے۔ ۱۹۲۸ء میں جعیت کے وفارکے ساتق مشرقی پاکستان (موجودہ بنگلردلیش) کا

دوره کیا۔ ۱۹۷۰ء کے عام انتخابات میں خود تو ترکسی صرفیات کی بنام برحقتہ مذلیا مین جمعیتت کے متحلب کردہ امیدداردن کی تائید دھمایت میں بھرلوردار

وانحتمري يرة الجنان) اداكيا. ١٩٤٣ء كي تحريب سول نا فرماني ( بحالي جمهوريت) مين گرفتاري كے ليے كاركن نے میں بھی آب نے بھرلود *کو کششش کی حینا نیج*راس تخریب میں آپ کے وصي نلامذه فاري محدلوب هنب عثماني اور فاري عبدالقدوس عابد في كرفتار بالبيتيكير اددظكم وبربريت كانشانه بيغه سے ۱۹ء کے سیلاب زدگان کے بیے جماعتی سطے برآم ت زندگی کی اسیار فرام کس مرب مهداء کی تحریب عتم نبوت بس تھی آب نيے شيرانواله ماغ گوحانواله مومال باکسنا نظام مشربيست كانفرنس منعقد كرسنه كااعلان كما - تو محطو حكومست سنه سشيرا نواا اغ میں کا نفزنس کرسنے کی اجازیت دسینے سنے انکارکر دیا۔ جس کی دحہہ سے پر کالفا رتصرت العلوم كوجوانواله ببرمنعقد بهوتي وحكومت مصيمياسي انتقام كيطو رنصرت العلولم ا دراس مسعم لمحقرجام ع مسجد تورکوا د قافت کی تحول میں ا اعلان كرديا - اس دقت كيصوالي وزيراد قاحف دانام محداقبال ف ابني تمام حکومتی سرگرمیان اس مقصد کے لیے د تفت کردیں . ادھے جمعیت علمار اس العران سیاسی را منا نویدانور نویدی مروایی می انجیش جمیعی تشکیل دے دی او باقا ے کا آغاز کر دیا جنین سوسے قربیب ا فراد گرفتار ہوئے۔ اس تحر*کیب میں بھی* آب نے لوری لوری مرزمینی اورائے سے میں بعظ مولانا زامرا اراستدی مولانا عبارات قارن اور مولانا عبدالحق خان بشيراس تحركيب بس كرفية دم وسط جو تعزيبا جارماه يمك ڈسٹرکرٹ جبیل گوجرانوالہ میں زرحراست رہے۔ مجبورًا حکومت نے اپنا فیصافہ ا ٤٤ ١٩ وكي عام أنتخابات بين بإكستان ببيليز باري كي عابله كي الياري و سى جماعتوں مرتبتهل باکستان نومی اتحاد کے نام سے نوجماعنی اتحا دمعرض جرد امیں آیا اورانتخابات میں دھاندلی *سے بعدان سے نتائج کومسترو کرنے ہوستے خریک*ے نظام مسطفے کا آغاز ہوا۔ اس تحریب ہی بھی آب نے بھر لوپرکرداداداکیا۔ ادرایک
ماہ کک در کرکٹ جیل کوجرانوالہ ہیں گرفتارہ ہے۔ اس تحریب ہیں آپھے ساجزادہ
مافظ عبدالحق فان بشیر بھی گرفتار ہوئے اور آب کے ساخت جیل ہیں دہے جبکہ
آب کے بڑے فرزند مولانا زا ہرالواشدی نے باکستان قومی اسخاد صور بنجاب کے
سیحراری جنرل کی جیشیت سے بھر لوپر کردادادا کیا۔ ایک ماہ کیمیب جیل لاہور ہیں
تید رہے ادر جناب جزہ ، اقبال احرفان مرحوم ادر دیگر قائدین کے ساخت کی کروا

الجي التعلال كا ايمان فروز واقعر : تخريب نظام صطفى مدودان

حسب معمول جب آب جلوسی قبادت کردیدے تھے۔ آب کی قبادت میں جاہوت ہے ا بوہرا دالی سے باہر نکا۔ توفیڈرل سیور کی فرزس (ایف۔ ایس ۔ ایف) کے کمانڈر سے جلوس کورد کھنے کی کوشٹ شرکی تیکن جلوس نہ ڈکا۔ اس نے تکیر میں جی اوراعلان کمیا کہ اگر کسی سفے یہ تکیر عبور کی توکولی سے اوا ویا جاستے گا۔ آب سف انتمالی شاہی قلندی

سع فرمایا:

« بین ترکیسط ریس کی مستون عرادری کرجیکا بهون اور شهادت کی تمنّا وارزو

یہ کہتے ہوئے کمانڈر کی مینی ہوئی تکیرعبور کرگئے۔ اس مردِ دردلیش کی تا اقالمری سے سلسنے فیڈرل سکورٹی فورس کی سنگئنیں اور را تفلیں نوامست سے جھا کہ تیں اور یہ مردِ قلندر جلوس لے کر آگے بڑھ گیا۔



حيدية الجنان) غریباسا طریک جانبینی ہے۔ ان کتیب میں را وسنسٹ بجور قریدعات برمفصل اور حوالم كتاب بهد اس كو اس قدر سنهرست حاصل مهولي كر اس ك تقريبًا بيذره ایرکشن سنائع موسکے میں - اور مانگ بدستور جاری ہے۔ آب کی کتابوں پر ١- حضرت فارى محرطبيب رحمرالترنعالي ٢ . حضر سبط النفس الحق افغاني رحمه المترتعالي مر حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمدالله تعالى ۱۶- حضرست مولانا عبدالتدونواسنی رحمدالندتعالی آورد گیراکا برعلمار دادبند کی تصديقات موجود يي ـ آسيكى كتابون كاطرز واسلوب برسيه كرمدتل برسن كسا تفرسا تقرسا تعمسك ے مخالف بہلو کو لیے کر اس کے جوابات اس اندان سے دیئے جاتے ہیں کم كتاب مين مناظرانه رئيك نما بالمحسوس بهزنا ہدے رواج حق كا منتلات آب كي تناوا مے مطالعہ کے بعد منزل کو بالیتا ہے ۔ حضرت صاحب کی مشہور کتابیں: ا۔ راہ سنت ۲۔ اصن التکلام ۳۔ گلدستہ توحید ہے۔ تبرید النواظر ۵۔ باب جنت ۲۔ حکم الذکر بالجر کے۔ بیالیس دعائیں ۸۔ طائف منصورہ ۹۔ تسکین الصدور سماع مولی اا۔ مقام ابی حقیقر ال سنقید متین الله على المران وسنتنث كي روشني مين المار عمرة الأثاث تفرايح التخواطر ١٦ ارشاد استعبر ١٤ ازالة الربيب ١٨ - اظهار العيب ١٩ - انمام البرلمان في ردّ توضيح البيان وحصته اول ٢٠ انمام البرليان في رد توضيح البيان (حصيردوم) الا انمام البرلمان في رد توضيح البيان (حصته سلوم) ۲۲ اتمام البريان في رد توضيح البيان ( حصته جمارم) ۲۷۰ ملاعلی قاری اورمسئله علم غیبب و حاضر د ناظر

صيرةالجنان ۲۵ء المسلكب المنصور ۲۷۔ عباراست اکا بر ٢٤ - باني دارالعلوم ۲۸ صوء الساج ۲۹- عيسائيست کا پيرمنظ س. الكلام المقيد ا١٠. مستله قرباني آنكندم محسبتدي ٣٣ - سسبين اسلام ۳۷- انتفاء الذكر - (حصيردوم) ۲۵- راه مرايست الاس حليب ترالمسلمين عمار ول كا سرور ١٩٠ مرف أيسب السلام تنثوق حدمبيث ، ہم انکار صربیث کے نتائج ابي ينابيع ترجمه رساله تزاويلي درود شراف برمض كاسترعى طريقه وغيره -94 درس فسنسران کرم کے افادات درس قرآن کرم کے والے سے حضرت شیخ الحدیث ، منظلہ کے میں جدا گام معمول بسعيس ايب درس ده تقاجوجامع مسجد ككفويس نماز فجرسك بعدروزانه بهزما تفاا دركئ بارمكمل بوا - دوسرا نرحمه وتفسيره وبيع مدسه نصرة العلوم گوجرانواله بين رد دار صبح لتا مع آغاز سے قبل حضرت مرطلم برا صاسقے رہے، یہ درس دو سال میں محل ہوتا ہے اور کا فیرسے اُور کے تمام طلبہ کی حاصری اس میں منروری ہوتی ہے جبکہ تیب اورس قرآن ده ہے جو مردسہ نصرہ العلوم گوجانوالہ كى سالا نہ تعطبيلات كے دوران دو كه العنوان سي كرد بين ربع صدى المستسلسك ساخد جونا را العاد مدس نصرة العلوم والمي دونول درس يؤنكه علماركوام اورطلب كريس المرت عق لسبيان مين علمي ملاحست زياده بهوتي تقبين جن مين علما يرام ادرمنتني طلب م ي يج معنون بين استفاده كرسكت مين حبب كر محط والا درس عوام الحسايمة وتا تفا جونياده تفصيلي بوين كيسا كفرسا كفرعام فهم بعي تفا ادرعام لوكول كسيلياس كي

U.S.

افادیت بھی ہست زیادہ ہے۔

بهست سے دوستوں نے اس خواہش کا اظهار کیا کہ اس درس کومن خطا کرے کا موقع کے اس خواہش کا اظهار کیا کہ اس درس کومن خطا کر کے شاکع کیا جو تھے کا موقع کی اس میں ایک کیا جو تھے کا موقع کی اس میں ایک کی میں ہوتا تھا ہوا گرچ جناب کی معنت اور ذوق کے باعث طبیب دیکار ڈورکی مدد سے محمل محفوظ ہو جبا ہے گر کی منت اور ذوق کے باعث طبیب دیکار ڈورکی مدد سے محمل محفوظ ہو جبا ہے گر اسے اور و میں منتقل کرسنے اور بھر زبان کا معیار قائم دیکھتے ہوئے مندم کواوا کرنے کی موحلہ خاصا منتکل تھا اس کے بہت سے احباب شدید خواہش اور تمنا کے باوج د

اس سمست علی بیش دفت مرسکے۔

كرسته بي .

اس سے با دجود ان صفرات کی طرف سے گزادش سے کہ اگر کہ یں کوئی غلطی ہجول رہ گئی ہو تو اسسے صفریت سٹنے الحدیث منطلہ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے گاتین کی کوٹا ہی برمحمول کیا جائے اور اس کی انتہیں اطلاع دی جائے تاکہ انگلے المرائیس میں اس کی اصلاح کی جاسکے۔

فاركين سع درخوامست مع كرحضرت شيخ الحدميث مرظل مريد

XXXXXXXXX

وعيرة البيئان

کری کرانٹر تعالی انہیں محت کاملر عاجلہ سے نوازی اور ان کاسایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم دکھیں نیزیہ دعا بھی کری کہ الٹر تعالی درس قرآن کے ان افادات کو آب فلک میں بیش کرنے کی کوشٹ ن کرنے ولے سب حضرات کی اس محنت کو قبل افرائی اور انہیں اس کی میشن و فوائی کھیل کی قوفیق سے نوازیں تا کہ زیادہ سے زیادہ سلمان جائی مصلمان کا انداز کا دات سے فیض یاب ہوسکی آئین مصرت میٹنے دامت برکا تنم کے ان گراں قدرا فادات سے فیض یاب ہوسکی آئین

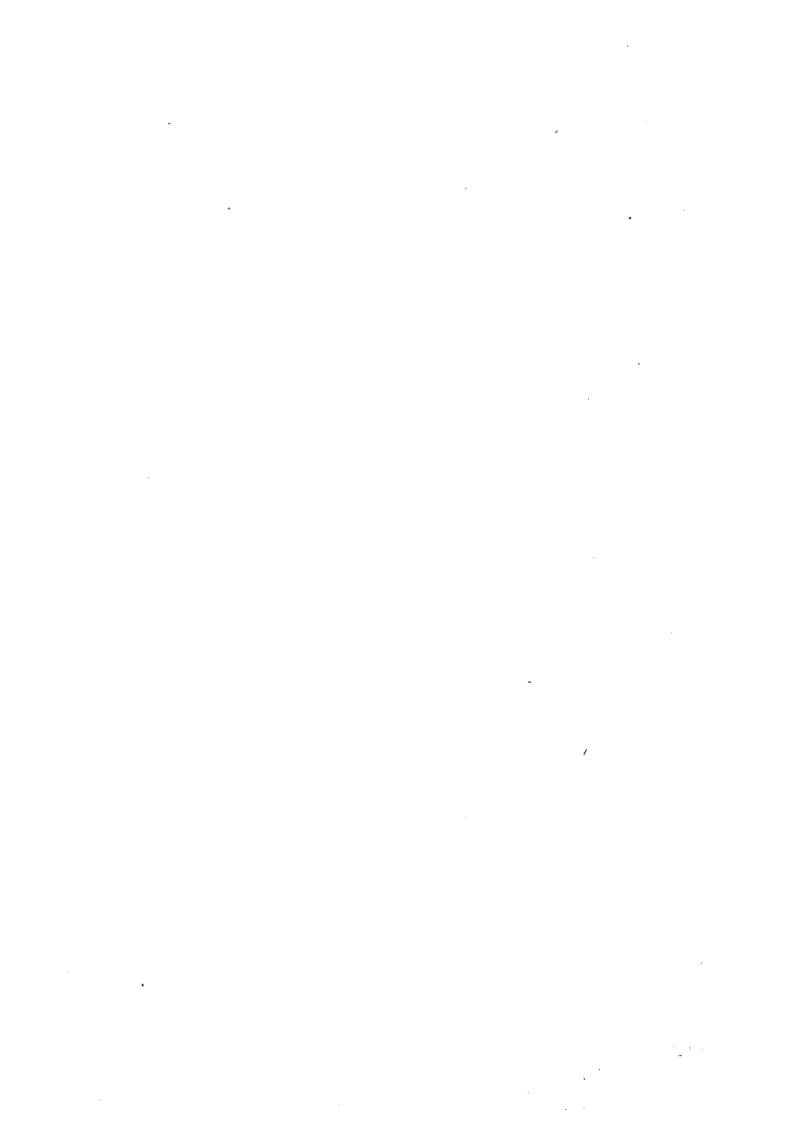

## فہرست کتا ہے

| صخيبر | عنوانات                                     | نمبرثار |
|-------|---------------------------------------------|---------|
| 1     | حالات واقعي                                 | -1      |
| 9     | اصول تغيير                                  | -2      |
| 9     | د مین ' کااستعال اور معنیٰ                  | -3      |
| 12    | لفظى ترجمه سوره فاتحه (آيت: ۱۱) .           | -4      |
| 13    | فننائل .                                    | -5      |
| 19    | استعانت كالخلف صورتي                        | -6      |
| 20    | صراط منتقيم                                 | -7      |
| 21    | انعام يافنة توميس                           | -8      |
| 24    | مغضوب عليهم                                 | -9      |
| 24    | عبدالله بن سلام دافت كي قبول اسلام كادا قعه | -10     |
| 25    | مدينطيه وينج يرحضون كايهلا خطبه مبادكه      | -11     |
| 26    | "آيلن" اوراس كامعنى                         | -12     |
| 27    | لفظی ترجمه سوره بقره ( آیت : ۱ تا ۳)        | -13     |

| فهرست                     |                                   | ذخيرة الحنا           |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| صفحه نمبر<br>000000000000 | عنوانات                           | نمبرشار<br>0000000000 |
| 28                        | •                                 |                       |
| 20                        | פבריית ביי                        | -14                   |
| 30                        | حروف مقطعات كالمعنى               | -15                   |
| 33                        | قرآنِ كريم مين شك كامطلب          | -16                   |
| 34                        | مومنین کی صفات/متقیوں کی پہلی صفت | -17                   |
| 35                        | متقیول کی دوسری صفت               | -18                   |
| 36                        | متقيول كى تيسرى صفت               | -19                   |
| 37                        | امام رازی پینیا کی تغییر          | -20                   |
| 37                        | متقیوں کی چوتھی صفت               | -21                   |
| 38                        | متقیوں کی یانجویں صفت             | -22                   |
| 39                        | متقيول كى چھٹى صفت                | -23                   |
| 40                        | جوانی میں عبادت                   | -24                   |
| 41                        | لفظی ترجمہ (آیت: ۵ تا ۷)          | -25                   |
| 42                        | ربطكابميت                         | -26                   |
| 45                        | منكرين كاانجام                    | -27                   |
| 46                        | دلول پرمبر کا مطلب                | -28                   |
| 47                        | شرک کا وسیله                      | -29                   |
| 52                        | معتز لداور جربيا كے عفائد باطله   | -30                   |

ذخيرة الحنان صفحيتم تمبرشار عنوانات. منافقين كي پېلې مثال 77 -48 بېرى، گوتگے ،اندھے كامعنی -49 78 منافقين كي دوسري مثال 79 -50 ینڈت دیا نندسرسوتی کااعتراض -51 81 مولانا قاسم نانوتوى مينيد كاجواب -52 82 لفظي ترجمه (آيت: ۲۱ تا ۲۵) 85 -53 الموالية -54 86 ٔ قرآنِ کریم کی بنیادی دعوت 87 -55 وجود بارى تعالى يردلاكل -56 89 امام اعظم ابوحنيفه مينينة كااستدلال -57 89 58- المام شافعي بينية كاستدلال 91 امام احد بن عنبل مينيد كااستدلال 91 -59 مقابله کے لئے قرآن کا چیلنے 93 -60 قصيح عرب سبحان وائل قرآن كے سامنے مهربلب -61 95 مومنوں کو بشارت -62 96 دنيا كي عورتون اورحورون كامكالمه -63 97 عورتول كوبطور خاص نصيحت -64 97

| - (فهرست                                | (it:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (ذعيرة الح |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| صفح                                     | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نمبرشار    |
| 000000000000000000000000000000000000000 | <del>0000000000000000000000000000000000000</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 000000000  |
| 100                                     | لفظی ترجمه (آیت : ۲۷ تا ۲۹)_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -65        |
| 101                                     | ين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -66        |
| 102                                     | قر آنِ کریم پرمشرکین کااعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -67        |
| 102                                     | قرآنِ كريم كى عام فبم مثاليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -68        |
| 104                                     | لطيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -69        |
| 106                                     | فاستنین کی علامات/فاستین کی بہلی صفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -70        |
|                                         | حضرت على ين في الورسيل بن عبد الله مينية كود قول السيد"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -71        |
| 106                                     | ปฐกระมี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 108                                     | فاسقين كى دومرى صغيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -72        |
| , 108                                   | فاستقین کی تیسری صفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -73        |
| 110                                     | قبر میں زندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -74        |
| 111                                     | كونى چيز ميافا كده بيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -75        |
| 111                                     | فائده کی مختلف صورتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -76        |
| · 114                                   | لفظی ترجمه ( آیت : ۳۰ تا ۳۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -77        |
| 115                                     | المراجعة الم | -78        |
| 116                                     | خلافت ارضى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -79        |
| 116                                     | فرشتول کے ''نور'' سے مراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -80        |

| (فهرست)    | ( <u>T</u> )(                            | ذخيرة الحنان |
|------------|------------------------------------------|--------------|
| صغىنبر     | عنوانات                                  | نمبرثنار     |
| 0000000000 | 000000000000000000000000000000000000000  | 0000000000   |
| 117        | فرشتوں کا اشکال                          | -81          |
| 118        | انسان کی نضیلت                           | -82          |
| 119        | فرشتوں کےاشکال کی وجہ                    | -83          |
| 121        | انقلا بروس اورامعنقامت دين               | -84          |
| 121        | حضرت آدم اليها ورفرشتول كالمتحان         | -85          |
| 122        | آدم علیما کی برتری کی وجه بمعدامثله      | -86          |
| 124        | فرشتوں کو تجدہ کا تھم                    | -87          |
| 124        | ابليس كاا نكار وتكبر                     | -88          |
| 128        | لفظی ترجمه (آیت : ۳۵ تا ۳۹)              | -89          |
| 129        | ريط                                      | -90          |
| 129        | سلطان محمود غرنوى مسينة كاسبق آموز واقعه | -91          |
| 131        | جنت ہے مراد                              | -92          |
| 132        | شجرممنوعه کون ساقها؟                     | -93          |
| 133        | مضرت آ دم علینه کااعتراف وتوبه           | -94          |
| 135        | حضرت آدم وحوافظ کے اترنے کی جگہیں        | -95          |
| 135        | ''عرفات'' کامعنیٰ                        | -96          |
| 136        | خوف/تزن میں فرق                          | -97          |

| (فهرست)                                 | (2)(                                    | بعيرة الجنان                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| صفح نمبر                                | عنوانات                                 | نمبرشار                                 |
| 000000000000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000000000000000000 |
| 136                                     | سوال .                                  | -98                                     |
| 137                                     | جواب .                                  | -99                                     |
| 140                                     | لفظی ترجمه (آیت: ۴۰۰ تا ۲۷۷)            | -100                                    |
| 141                                     | by                                      | -101                                    |
| 141                                     | "أسرائيل" كامعنى                        | -102                                    |
| 142                                     | بني اسرائيل پر انعامات                  | -103                                    |
| 143                                     | بني اسرائيل كابيثاق                     | -104                                    |
| 144                                     | لوگوں کے سامنے اچھی چیز کا پیش کر تا    | -105                                    |
| 145                                     | امام تاج الدين سبكي رُونِينَةِ كا قول   | -106                                    |
| 146                                     | دنیا کی حیثیت                           | -107                                    |
| 147                                     | تشمان تن كى مختلف صورتيس                | -108                                    |
| 147                                     | بدعت کی نحوست                           | -100                                    |
| 148                                     | بدعتی سے توبہ کا سلب ہوجانا             | -110                                    |
| 149                                     | رسوم باطله " تخفة الهند" كي روشني مين   | -111                                    |
| 149                                     | حضرت ابن مسعود ولينين كاارشاد           | -112                                    |
| 151                                     | استعانت كاغلط مفهوم                     | -113                                    |
| 154                                     | لفظی ترجمه ( آیت : ۲۵ تا ۵۳ )           | -114                                    |

| - (فهرست                                | بان) — (١٠                                        | ( ذ عيرة الحا |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| صفحةبر                                  | عثوانات                                           | مبرشار        |
| 000000000000000000000000000000000000000 | 20000000000000 <del>00000000000000000000000</del> |               |
| 155                                     | Et W                                              | -115          |
| 156                                     | بن اسرائیل کی نصیلت                               | -116          |
| 157                                     | مجرم چیزانے کے جارطریقے                           | -117          |
| 158                                     | فرعون كامعنى اورمنصب                              | -118          |
| 160                                     | خدائی تذبیر                                       | -119          |
| 160                                     | حكايت مولاناروم بمنطقة                            | -120          |
| 161                                     | بن امرائیل کی نجات                                | -121          |
| 162                                     | فرعون كى غرقا بى                                  | -122          |
| 163                                     | صحرائے سینا                                       | -123          |
| 164                                     | سامری کی کارستانی                                 | -124          |
| 165                                     | موی غایشه طور پر                                  | -125          |
| 165                                     | " د جال 'اور آنخضرت مَا اللهُ عَلَم کی پیشین گوئی | -126          |
| 168                                     | لفظی ترجمه ( آیت : ۵۳ تا ۵۹ )                     | -127          |
| 170                                     | کی                                                | -128          |
| 170                                     | 'چھڑے کی پوجا،تو بہاور قل                         | -129          |
| 172                                     | بن اسرائیل کا توراة پرردهمل                       | -130          |
| 173                                     | بی اسرائیل کے نمائند مے طور پر                    | -131          |

| رمهرست       |                                                         | ذعيرة الحنا |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| منخبر        | عثوانات                                                 | نمبرثتار    |
| 600000000000 | 60000000000000000000000000000000000000                  | 0000000000  |
| 173          | الله تعالى كود يمضح كامطالبه                            | -132        |
| 174          | موت اور پھرزندگی                                        | -133        |
| 175          | با دلوں کا سابیہ                                        | -134        |
| 175          | ا نکارِ جہاداوراس کا انجام                              | -135        |
| 176          | من وسلويٰ كانزول                                        | -136        |
| 177          | حضرت موی و ہارون فیل کی وفات اور جائے مدنن              | -137        |
| 178          | ین اسرائیل کوستی میں داخل ہونے کے احکام                 | -138        |
| 179          | ى اسرائيل كى خيله سازى                                  | -139        |
| 180          | يبودى من حيث القوم سب عن ياده دين بي                    | -140        |
| 182          | لفظی ترجمه (آیت : ۲۰ تا ۲۱)                             | -141        |
| 183          | Et W                                                    | -142        |
| 184          | عربوں کےخلاف فرنگی سازش                                 | -143        |
| 184          | پانی کے چشمے                                            | -144        |
| 185          | موی اینا کا تنها عسل اور پھر کا کپڑوں سے سمیت بھاگ جانا | -145        |
| 187          | دال سبرى كامطالبه:                                      | -146        |
| 187          | "فِشَاء" كَ شَحْقِيق                                    | -147        |
| - 188        | "فُوم" كَ تَحْقِيق                                      | -148        |

| صفحنبر           | عنوانات                                                           | نمبرثثار   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 000000000000     | <del>0000000000000000000000000000000000000</del>                  | 0000000000 |
| 189              | حقدنوشی کی وجہ سے حضور ما النظام کا خواب میں بیٹھ کے بیچھے بیٹھنا | -149       |
| 189              | "عَدَسْ " كَتْحَيْق                                               | -150       |
| <sup>,</sup> 190 | نا قدری کی سزا                                                    | -151       |
| 191              | بن اسرائیل کے ہاتھ ہے آل انبیاء                                   | -152       |
| 192              | حضرت يحيٰ ماينبا كىشهادت كاواقعه                                  | -153       |
| 192              | فتل حق کی تین صورتیں                                              | -154       |
| 196              | لفظی ترجمہ (آیت : ۲۲ تا ۲۷)                                       | -155       |
| 197              | ريخ الم                                                           | -156       |
| 198              | يېود کې وجيشميه                                                   | -157       |
| 188              | نصاریٰ کی وجد شمیه                                                | -158       |
| 199              | ''صائبین'' کاگروه                                                 | -159       |
| 200              | عرب میں شرک کی ابتداء                                             | -160       |
| 201              | ايمان بالله كي جامعيت                                             | -161       |
| 203              | ٹی ، وی د کھنے کے بارے میں سوال                                   | -162       |
| 203              | جواب                                                              | -153       |
| 204              | سوال                                                              | -164       |
| 204              | جواب                                                              | -165       |

| فهرست      |                                             | ذحيرة الحنا |
|------------|---------------------------------------------|-------------|
| صفحةبر     | عنوانات                                     | نمبرشار     |
| 0000000000 | <del></del>                                 | 000000000   |
| 205        | مرتذ کی سزا                                 | -166        |
| 205        | بنی اسرائیل پر ہفتے والے دِن شکار پر پابندی | -167        |
| 206        | سوال                                        | -168        |
| 206        | جواب                                        | -169        |
| 207        | سوال                                        | -170        |
| 207        | جواب                                        | -171        |
| 207        | شکار کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں تین گروہ   | -172        |
| 208        | شكلوں كامسخ ہوجا نا                         | -173        |
| 209        | گانے بجانے کا و ہال بصورت سنخ اشکال         | -174        |
| 210        | حفاظت اعمال                                 | -175        |
| 212        | لفظی ترجمه (آیت : ۲۷ تا ۷۱)                 | -176        |
| 213        | de                                          | -177        |
| 214        | ين اسرائيل ميں واقعه تن                     | -178        |
| 215        | قاتلوں کی حیلہ سازی                         | -179        |
| 217        | بلاضرورت سوالات                             | -180        |
| 217        | نظر کالگ جانا                               | -181        |
| 219        | گائے ذن کرنے کا تھم                         | -182        |

| فهرست -        | ن – ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ذخيرة الحنا |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| صفحةبر         | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نمبرشار     |
| 00000000000000 | 000000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00000000000 |
| 220            | چيزمهنگی بيچنے کا شرعی حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -183        |
| 221            | مسكله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -184        |
| 221            | قاتل دراشت سے محر دم ہوجا تا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -185        |
| 224            | لفظی ترجمہ (آیت : ۲۲ تا ۷۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -186        |
| 226            | de la company de | -187        |
| 227            | نجران کے عیسائی مدینة النبی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -188        |
| 22             | سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -189        |
| 229            | جوَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -190        |
| 230            | سونے کا دانت اور ناک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -191        |
| 230            | پقر میں خشیت الجی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -192        |
| 231            | ہر چیز کا حمدالبی بیان کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -193        |
| 231            | حجركا أتخضرت مَنَا فَيَرْمُ كُوسلام كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -194        |
| 232            | تحكم الني مين تحريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -195        |
| 235            | ابوجهل اورنبي كريم تأثير أكامجزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -196        |
| 238            | لفظی ترجمہ (آیت : ۲۸ تا ۸۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -197        |
| 239            | E Comment of the Comm | -198        |
| 239            | اَن پڑھ يېودى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -199        |

| - (فهرست                                | انانا                                     | (ذخيرة الحا |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| صفحتمبر                                 | عثوانات                                   | نمبرشار     |
| 600000000000000000000000000000000000000 | 000000000000000000000000000000000000000   | 0000000000  |
| 240                                     | حفرت فاطمہ رہے اے نام پر جموٹے تھے        | -200        |
| 240                                     | ''ویل'' کی تعریف                          | -201        |
| 241                                     | دوزخ اور يبود ونصاري                      | -202        |
| 243                                     | اصحاب جنت                                 | -203        |
| 246                                     | لفظی ترجمه ( آیت : ۲۳۳ کا ۸۲)             | -204        |
| 248                                     | en                                        | -205        |
| 24∄                                     | عبادت صرف الله تعالى كي                   | -206        |
| 24                                      | والدین ہے حسن سلوک                        | -207        |
| 251                                     | بعض احكام الجي كاماننااور بعض كاانكاركرنا | -208        |
| 252                                     | ميلا وعده                                 | -209        |
| <b>2</b> 53                             | دومر اوعده                                | -210        |
| 253                                     | فلسطینیوں پر بہور یوں کے مظالم            | -211        |
| 255                                     | تيسرادعده                                 | -212        |
| 256                                     | دنیا کی زندگی میں رسوائی                  | -213        |
| 257                                     | آ فرت کا عذاب                             | -214        |
| 260                                     | لفظی ترجمه (آیت : ۸۷ تا ۹۰)               | -215        |
| 262                                     | de                                        | -216        |

1 #5 4 -

(ذخيرة الحنان) — (فهرست

| رطرس            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دخيره الحتا |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| صفخمبر          | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نمبرشامه    |  |
| 900000000000000 | 999090000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |  |
| 262             | لفظ ''عيسيٰ اور مريم'' كالمعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -217        |  |
| 263             | مرزا قادیانی کی خرافات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -218        |  |
| 265             | حضرت يحيئ اليلاا ورفر يضه رسالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -219        |  |
| 28E             | حضرت عبدالله بن سلام جن فرق قبول اسلام سے بہلے يبود يوں كى نظر ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -220        |  |
| 267             | قرآنِ کریم اور پہلی کتابیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -221        |  |
| 268             | وسيله كاشرعي مفهوم اورحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -222        |  |
| 272             | لفظی ترجمه (آیت : ۹۱ تا ۹۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -223        |  |
| 274             | de la company de | -224        |  |
| 275             | توراة دانجيل كى تقيديق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -225        |  |
| 275             | رسانی شق<br>«بانی شق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -225        |  |
| 277             | دوسری شق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -227        |  |
| 278             | "سامری" اور مکر وفریب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -228        |  |
| 279             | تيسرى ثق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -229        |  |
| 279             | رفع طور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -230        |  |
| 281             | موت سے مؤمنین کی محبت کے دا قعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -231        |  |
| 281             | حضرت على مِنْ النَّهُ أَنْ كا وا قعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -232        |  |
| 281             | حضرت حذيفه بن اليمان دائن كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -233        |  |

| صفحةبر                                  | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نمبرشار |  |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| 000000000000000000000000000000000000000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |  |  |
| 310                                     | ''فال''نگلوانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -251    |  |  |
| 312                                     | لفظی ترجمه ( آیت : ۱۰۴ تا ۱۰۸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -252    |  |  |
| 313                                     | E Service Control of the Control of | -253    |  |  |
| 314                                     | يهود يول كالفظى تحريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -254    |  |  |
| 314                                     | صحيح الفاظ كي غلط تعبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -255    |  |  |
| 316                                     | حضرت نا نوتوی میشد کاارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -256    |  |  |
| 317                                     | نبوة كسىنېيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -257    |  |  |
| 318                                     | مسائل ننخ أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -258    |  |  |
| 318                                     | '''بردیا نندسرسوتی کااعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -259    |  |  |
| 319                                     | حضرت مولا نامحمة قاسم نا نوتوى منية كے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -260    |  |  |
| 319                                     | مهل شق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -261    |  |  |
| 320                                     | حضرت عبدالله خلط اوراستنقامت دين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -262    |  |  |
| 321                                     | دوسری شق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -293    |  |  |
| 321                                     | تيسرى شق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -264    |  |  |
| 323                                     | امر يكداورشاواريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -265    |  |  |
| 325                                     | بے جاسوالات کا مرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -266    |  |  |
| 328                                     | لفظی ترجمه (آیت : ۱۰۹ تا ۱۱۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -267    |  |  |

| (فهرست                    | (u                                              | ذخيرة الحنا |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| صفحهٔ نمبر<br>۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵ | عوانات                                          | نمبرشار     |
| 329                       | اہل کتاب کے صداق                                | 260         |
|                           |                                                 | -268        |
| 330                       | حضرت ابراجيم علينا كادين                        | -269        |
| 331                       | حدد کی تعریف/انجام اور بچاؤ کے طریقے            | -270        |
| 333                       | وسوسهاوراس كي تعريف                             | -271        |
| 333                       | حفرت عمر يَنْ فَيْ كَا قُولَ مبارك              | -272        |
| 334                       | حضور من الفير المحماد من سونے كے الركار تا      | -273        |
| 336                       | قبولیت اعمال کی شرائط                           | -274        |
| 337                       | رمضان المبارك من تلاوت كالثواب                  | -275        |
| 337                       | آنه تراوح کی بدعت                               | -276        |
| 338                       | جنت مین کون جائے گا؟                            | -277        |
| 342                       | لفظی ترجمه (آیت: ۱۱۳ تا ۱۱۷) ستید               | -278        |
| 344                       | and the second                                  | -279        |
| 344                       | يبود ونصاري كى محاذ آراكى                       | -280        |
| 345                       | جاال شركين كاعقيده                              | -281        |
| 346                       | بد کار جوڑے کی ہوجا                             | -282        |
| 347                       | مسلمانوں کوعمرہ ہےرو کتا                        | -283        |
| 348                       | شاوره م كالمبحد اقصى برحمله اورنمازيون كالل عام | -284        |

| - (فهرست                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ذخيرة الحا |  |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| صفخبر                                   | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تمبرشار    |  |  |
| 000000000000000000000000000000000000000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |  |  |
| 349                                     | مجدین بلندآ واز ہے ذکر کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -285       |  |  |
| 350                                     | معجد کے چیندآ واب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -286       |  |  |
| 351                                     | قبله کی تبدیلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -287       |  |  |
| 352                                     | "بدعت "ادر" ایجاد" کافرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -288       |  |  |
| 356                                     | لفظی ترجمه (آیت : ۱۱۸ تا ۱۲۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -289       |  |  |
| 357                                     | de la company de | -290       |  |  |
| 357                                     | كقاركا بي جامطالبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -291       |  |  |
| 360                                     | کفار کی با ہمی مشابہت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -292       |  |  |
| 361                                     | ہدایت دینا صرف خدا کا کام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -293       |  |  |
| 362                                     | یبود ونصاریٰ کی پیروی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -294       |  |  |
| 363                                     | يبود ونصاري كي نقالي پر آنخضرت مَالْتَيْنِهُ كا فر مان مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -295       |  |  |
| 363                                     | تلاوت كلام ياك كے آداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -296       |  |  |
| 367                                     | لفظی ترجمه (آیت : ۱۲۲ تا ۱۲۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -297       |  |  |
| 368                                     | بنی امرائیل کون <u>نتم</u> ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -298       |  |  |
| 370                                     | روز قیامت کی نفسانفسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -299       |  |  |
| 372                                     | حفاظ بشمدااور نابالغ بچوں کی سفارش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -300       |  |  |
| 373                                     | حضرت ابراجيم ماينها كاامتحان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -301       |  |  |

| (فهرست                  | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ذعيرة الجنا |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| صفی نمبر<br>00000000000 | عواتات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | منبرشار     |
| 373                     | ا يك اشكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -302        |
| 374                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -303        |
|                         | جواب<br>درو دروی در کشور آشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 376                     | حصرت ابراجيم ماينا كي آزمائشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -304        |
| 376                     | حصرت ابراجيم وإثبا اور بدكردار بادشاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -305        |
| 378                     | قبله زُخ ہونے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -306        |
| 379                     | بيت الله كي تغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -307        |
| 380                     | مقام ابراہیم (مایسا) کے دوفل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -308        |
| 380                     | مئلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -309        |
| 383                     | لفظی ترجمه (آیت : ۱۲۹ تا ۱۲۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -310        |
| 384                     | de la company de | -311        |
| 386                     | زمرم کا چشمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -312        |
| 386                     | مکه محرمه کی آبادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -313        |
| 387                     | حفرت ابراجيم ماينه كي امانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -314        |
| 388                     | دنیا کی زندگی کے بارے می صفرت نوح دیا الله کافر مان مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -315        |
| 389                     | " کعبہ کامعنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -316        |
| 390                     | بیت الله کی دوباره تغییر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -317        |
| 391                     | بعثت محمری کے تین طاہری اسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -318        |

. .

ذحيرة الحنان صفحتمير تمبرشار عنوانات انبياء ينظم كاباجهي فضيلت -336 417 337- صحابہ کرام دیات کا ایمان معیاری ہے 418 -338 - "المل سنت كل مطلب -338 كا مطلب -339 - "عيد ميلاد "اوراس كي تين باني 421 422 340- توحيدكارنگ 423 341- انبياء ني امرائيل مينه کادين 342- حضرت عيسي ماينها کي حيات ونزول 424 425

• .

ختم قرآن کے موقعہ پر ش نے بتایا تھا کہ پاکستان بنے سے پانچ سال قبل جولائی سام 19 میں گلمر میں آیا اور ۱۰ جولائی سام 19 میں گلمر میں آیا اور ۱۰ جولائی سام 19 میں گلمر میں آیا اور ۱۰ جولائی سام 19 میں گلمر میں آیا اور ۱۰ جولائی سام 19 میں ہوتا رہا۔
کیا تین دن قرآن پاک کا درس موتار ہا اور تین دن صدیت شریف کا درس ہوتا رہا۔
الحمد لللہ اور سنے والوں نے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ صحاح ستہ یعنی بخاری شریف مسلم شریف ، ترین شریف ، انہ نا جرشریف ، ابوداؤ دشریف شریف ، مسلم شریف ، ترین میں اور ابوداؤ دشریف التر بیب اور جامع الصغیر بھی دروس میں سنیں بیسب صدیث کی کتابیں بیں میں ان احادیث کے الفاظ بھی ہا قاعدہ پڑھتا تھا تا کہ تہمارے کان آنخضرت کا بین بیں میں ان احادیث کے الفاظ بھی ہا قاعدہ پڑھتا تھا تا کہ تہمارے کان آنخضرت کا بین بیں میں۔

میں ڈائریاں تونہیں و کھ سکا گرمیر ہے خیال کے مطابق ( کیونکہ حافظہ کرور ہوگیا ہے اوراس عمر میں ہونا بھی چاہیے) بدرسویں مرتبہ قرآن کریم درس میں ختم ہوا ہے۔ اگر قرآن کریم کے ساتھ حدیث کا درس شہوتا تو اس سے زیادہ مرتبہ ختم ہو چکا ہوتا ساتھی درس کی کیسٹ کررہے ہیں اور پچھ درس کیسٹ سے دہ گئے ہیں۔ اس لئے سے حام کی ایسٹ کر دود ن سلسل کے ساتھ درس ہوگا اور تیسرے دن جن آیات اور سے طورت کا درس کیسٹ سے رہ گیا ہے ان کا اعادہ ہوگا تا کہ قرآن کریم کا جو حصہ سورتوں کا درس کیسٹ سے رہ گیا ہے ان کا اعادہ ہوگا تا کہ قرآن کریم کا جو حصہ

كيستول سےره كياوه بھى درج موجائے۔

آئ صرف قرآنِ کریم کے پھونھائل بیان کیے جا کیں گئے۔قرآنِ کریم کوریشرف اور فخر آسانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے۔ اور صرف قرآنِ کریم کوریشرف اور فخر عاصل ہے کہ پی اصلی شکل میں موجود ہے قوراة انجیل زبور بھی برحق ہیں اور باقی جینے صحیفے نازل ہوئے ہیں تمام کے تمام برحق ہیں۔ اور ہمار اسب پر ایمان ہے گرقرآن کریم کے علاوہ کوئی آسانی کتاب اور صحیفہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے ان میں تحریف کردی گئی۔

قرآن کریم اپی اصلی شکل وصورت میں محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا اور جب تک دنیا میں قرآن کریم موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے درقول سے الفاظ صاف کردیئے جائیں گے۔

رات کولوگ قرآن پڑھ کرسوئیں ہے میج کو جب آھیں گے تو ورقے صاف ہوں گے اور حافظوں اور قاریوں کے سینوں سے بھی قرآن کریم نکال ایا جائے گایہ ان کی تو بین کے لئے ایسا کیا جائے گا۔ اور ان کی تو بین کے لئے ایسا کیا جائے گا۔ اور جب قیامت قائم ہوگی اس وقت دنیا میں اللہ ، اللہ کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ لا اللہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قسم کی ان اوگوں پر قیامت بریا ہوگی۔

ببرحال اس وقت آسانی کتابوں میں صرف قرآنِ کریم اصلی عالت میں موجوداور محفوظ ہے۔ ترجے کی بھی حفاظت ہوئی ہے۔ ترجے کی بھی حفاظت ہوئی ہے۔ اس کی تفسیر کی بھی حفاظت ہوئی ہے۔ اور اس کے لب و لیجے کی بھی

حفاظت ہوئی ہے۔ آخری پیغیبر کی امت نے جس طرح قرآن کریم کی حفاظت کی ہے اس طرح کوئی امت بھی ہے اس طرح کوئی امت بھی اپنی کتاب کی حفاظت کی ہے اس طرح کوئی امت بھی اپنی کتاب کی حفاظت کی ہے اس طرح کوئی امت بھی اپنی کتاب کی حفاظت نہیں کرسکی۔ اس لئے آنخضرت مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِهْ مِهْ بِينَ امت بھو۔

اورقرآن کریم میں ہے گئے۔ نہ کہ خیر اُ می فی تمام امتوں میں ہے جم بہتر امت ہو کہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے اس امت کا حماب ہوگا حمال نکر قاعد ہاور وستور کے مطابق اس کا حماب آخر میں ہونا چا ہیے کونکد آخر میں ان ہونا چا ہیے کونکد آخر میں آئی ہا ور بل صراط سب سے پہلے بیامت گذر ہے گی اور جنت بھی سب سے پہلے بیامت گذر ہے گی اور جنت بھی سب سے پہلے بیامت گذر ہے گی اور جنت بھی پہلا قدم پہلے بیامت داخل ہوگی آخر میں پہلا قدم آخر میں ان کھنے کے بعد تر تیب یوں ہوگی جنت میں پہلا قدم آخر میں ان کھنے کے اور چوتھا قدم حضرت عثمان دائے کا ہوگا اور دومر اقدم حضرت عثمان دائے کا ہوگا اور پہلے کا ہوگا اور چوتھا قدم حضرت عثمان دائے کا ہوگا اور پانچواں قدم حضرت علی دائے کے کونکہ تمام پیغیروں کے بعد ان کا مقام ہے۔ پھر باقی امت داخل ہوگی۔ اس امت کو آخری پیغیرا ورقر آن کر یم سے تعلق کی وجہ سے بیم مقام عطا ہوا ہے۔

لینی ایک آدمی قرآن کریم کی ایک آیت سیکھتا ہے بغیر ترجمہ اور تفسیر کے اور

ذعيرة النعنان \_\_\_\_\_ مالات والعي

ایک آدمی سونفل پر صنا ہے تو سونفل پڑھنے والے سے ایک آیت کریمہ سیکھنے والے کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس طرح ایک آدمی ہزار نفل پڑھتا ہے اور ایک آدمی قرآن کریم فضیلت زیادہ ہے۔ اس طرح ایک آدمی ہزار نفل پڑھتا ہے اور ایک آدمی قرآن کریم کی ایک آیت ترجمہ اور تفییر کے ساتھ پڑھتا ہے اس کی شان فضیلت اور تو اب ہزار رکعت نفل پڑھنے والے سے زیادہ ہے۔

مثلاً ایک آدمی نے معلی تافظ کے ساتھ اگے حمد کیلیہ رب المعالیمین آ پڑھنا سیکھا تو اس کا درجہ سونفل پڑھنے والے سے زیادہ ہے۔ اور اس کامعنی اور تغییر سمجھ لے تو اس کا درجہ ہزار رکعات نیل پڑھنے والے سے زیادہ ہے۔ ہزار رکعات پڑھنا کوئی آسان کا مہیں ہے۔ محرجس کواللہ تعالی تو فیق عطافر مائے۔

امام زین العابدین مینید ایک رات میں ایک ہزار نفل پڑھا کرتے تھے۔ورد وظفے جتنے بھی ایک اپنی مگر قرآن کریم پڑھنے کا وظفے جتنے بھی ہیں اپنی اپنی مگر تمام کے تمام برتن ہیں۔ مگر قرآن کریم پڑھنا تواب سب سے زیادہ ہے۔ اور تر تیب کے ساتھ تمام کا تمام قرآن کریم پڑھنا جا ہے۔

بعض مرداور عور تیں اس بھاری میں جتا ہیں کہ انہوں نے پانچ سورتے رکھے ہوئے ہیں۔ اور بعضے صرف سورة ہوئے ہیں۔ اور بعضے صرف سورة النہیں کوبی پڑھتے رہتے ہیں۔ اور بعضے صرف سورة النہیں کوبی پڑھتے رہتے ہیں۔ گرقر آن کریم کا حصہ ہیں۔ گرقر آن کریم سارا پڑھنا چاہیے۔ تھوڑ اپڑھوز یادہ پڑھو۔ اول سے لے کرآخر تک پڑھو۔ اور قر آن کریم روز انہ پڑھو۔ اور قر آن کریم روز انہ پڑھوں بناؤ۔ بلکہ آج کے دن سے عہد کرلوکہ ہم سے جتنا بھی موسکا پارہ آدھ پارہ یا پاؤ ہم روز انہ ضرور پڑھیں گے۔ باتی وہ سورتیں جو اپنے مطلب کے لئے پڑھتے ہو بے شک وہ بھی پڑھوان کی افادیت سے انکار نہیں ہے۔ مطلب کے لئے پڑھتے ہو بے شک وہ بھی پڑھوان کی افادیت سے انکار نہیں ہے۔

اور پڑھو بھی جھے تفظ کے ساتھ کہ معلوم ہو کہ عربی پڑھ رہا ہے۔اورلوگ تلفظ کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ تلفظ اتنا تو ضرور ہو کہ پہتہ چلے کہ عربی ہے یا پنجا بی ہے۔ اس طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ تلفظ اتنا تو ضرور ہو کہ پہتہ چلے کہ عربی ہوں اعراب سے ہوں اور کلمیر کا بھی تلفظ سے ہونا چاہیے۔الفاظ سے ہوں اعراب سے ہوں، لہجہ سے ہو۔اگر چہ اب تم قاری تو نہیں بن سکتے عمر کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ سننے والا سمجھ جائے کہ بیعر نی پڑھ دہا ہے پنجانی اور کر کھی نہیں پڑھ دہا۔

مردوں کی طرح عورتیں بھی مجمع تلفظ کی طرف توجد دیں۔اس سلسلے میں پہلے تو خاصی دفت اور پریشانی ہوتی تھی۔اب تو الجمد للدثم الجمد للد قاری بھی آپ کے پاس موجود ہیں ان کے پاس جائیں اور تلفظ درست کریں۔

قرآن کریم کے پھھآ داب بھی س لیں ....

ترآن کریم کا پہلا ادب یہ ہے کہ قرآن شریف کے پڑھنے ہے

پہلے اُعُودُ بِاللهِ مِنَ النَّیْطُنِ الرَّحِیْمِ ﴿ پُرُهَا ہِ بِعَرْقِرْ آنِ

کریم پڑھناشروع کریں اور بیادب خودقر آنِ کریم میں ذکور ہے اللہ

تعالیٰ کا ارشادِگرای ہے وَاذَا قَدَ أَنْ الْقُدْ آنَ فَاسْتَعِدْ بِاللهِ مَنَ

الْشَیْطُنِ الرَّحِیْمِ ﴿ اور جب تَوْیِرُ صِحْرَ آنَ قَاسَتُو لَا اللهِ تعالیٰ کا الله تعالیٰ کا مردود ہے۔

گی شیطان مردود ہے۔

گی شیطان مردود ہے۔

کولکہ آدی جب نیک کرنے لگتا ہے تو شیطان درمیان میں کود پڑتا ہے کہ یہ نیکی نہ کرے۔ اور ایم بمیں نظر مجی نیس آتا اور ہے بھی ہم سے طاقتور اور مضبوط اور رب تعالی نہ کرے۔ اور ایم بمیں نظر مجی نیس آتا اور ہے بھی ہم سے طاقتور اور مضبوط اور رب تعالی ت دعا کریں کہ اے پروردگار! تو جھے اس سروود کے شر سے اپنی اس کے شر سے اپنی اس سے محفوظ فرما۔ میں تیری پناہ جا بتا ہوں تو جھے اس مردود کے شر سے اپنی

پناہ میں رکھتا کہ وہ میرے دل میں وسوے نہ ڈالے اور انسان جب نیکی کرتا ہے تو شیطان بروے وسوے ڈالٹا ہے وہ کام جوآپ کو پہلے اور پیچھے یا دہیں آتے نماز میں اور قرآن کریم پڑھتے وفت وہ یادآ جاتے ہیں کہ میں نے فلاں کام بھی کرنا ہے فلاں کام بھی کرنا ہے فلاں کام بھی کرنا ہے۔ فلاں کام بھی کرنا ہے۔ فلاں جمی کرنا ہے۔ فلاں جمی کرنا ہے۔ فلاں جمی کرنا ہے۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان آکر کہتا ہے اُڈ کُٹر کَلَا ، اُڈ کُر کَلَا ، اُڈ کُر کَلَا ، اُڈ کُر کَلَا اِلَا اِلْمَانِ بِيرِ يادکر۔

آبِ رَبِي كَادومراادب يه كه بسسم الله السرّخسف الله السرّخسف و في السرّخسف الله السرّخيم برصى عاليه الله السرّخيم الله السرّخيم الله الرّخمن الرّخيم فهو أقطع بر الله الرّخمن الرّخيم فهو أقطع بر ويثان كام جو بسم الله الرّخمن الرّخيم سيرون نه كيا جائد ووده م كا بوتا ب ب بركت بوتا ب -

دیکھو! جانور کی دم کئی ہوئی ہوتو وہ کیسا برالگتاہے۔ لبندا جب بھی کوئی اچھااور جائز کام کروتو اس سے پہلے ہم اللہ پڑھودرنداس کام میں برکت نہیں ہوگی۔ کمل بیشیم الله الو محمن الو جینم نہ پڑھے مرف ہم اللہ کہد لے تو بھی تھیک ہے۔ ویشیم الله الو محمن الو جینم نہ پڑھے مرف ہم اللہ کہد لے تو بھی تھیک ہے۔

مر ملاعلی قاری بُرِینی بشاہ ولی اللہ محدث دہلوی بُرینی امام نووی بُرینی فرماتے بیل مر ملاعلی قاری بُرینی بشاہ ولی اللہ محدث دہلوی بُرینی مام نووی بُرینی فرماتے بیلے ، بیل کہ بیسیم الله السر خسمن الرّحیٰ مل پڑھنی جا ہے۔وضوکر نے سے بہلے ، کھانا کھانے سے بہلے وغیرہ۔

اور یاور کھنا کہ برے اور ناجائز کام سے پہلے ہم اللہ بیس پڑھنی جا ہے۔فقہاءِ کرام بیسی فرماتے ہیں کہا گرکوئی شخص شراب چنے سے پہلے کیم بیسی میں کہا اللہ

(حالات واقعي ذخيرة الحنان

الرَّحْمَن الرَّحِيْم توايماتحف كافروم بدبوكيا اوراس كانكاح توث كيارتو قرآن كريم كيم آواب ميں سے بہلااوب ہے تعوذير هنا اور دوسرااوب ہے تسميد پر هنا۔ اور قرآن کریم کے اوب میں سے بیانجی ہے کہ بے وضو ہاتھ نہیں ....**(F**) لگانا جاہے۔البتہ بغیروضو کے زبانی بڑھ سکتا ہے۔اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حیض کی حالت میں عورت قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی اور مرد جنابت کی حالت میں نہیں پڑھ سکتا۔ صريث ياك بس آتا بك لاتكفرة الدخائض والجنب شيئا مِنَ

الْقُوان حائضه اورجنى قرآن ميس سے كھندير صف البتداس حالت ميں ذكركر سكتے إن سُبحانَ اللهِ، الْحَمدُ لِلَّهِ، اسْتَغْفِرُ الله يرُصكَة بين بشرطيكه وه وظف قرآن ہےنہ ہوں۔

قرآنِ كريم كا جتنا ادب واحترام كيا جائے كم ہے۔ بيدالله تعالیٰ كا ·····@ كلام باسكويست جكدير ندركها وائه

اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے ۔قرآن سے بلند ہوکر نہ بیٹھا جائے۔ .....

ایسے مدرسہ میں جہاں طلبہ کی تعداد زیادہ ہوادر جگہ کم ہوتو بڑھنے والے آگے بیچھے بدیٹھ کر بڑھ کتے ہیں،الی صورت میں اگر بدیٹھ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ مجبوری ہے۔

قرآن مجید کا پڑھنا اور سمجھنا کارٹواب ہے۔اور میربھی یاد رکھنا کہ .(2) قرآن کود کھنا بھی ثواب ہے۔ ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے۔

اس کے درقوں کا پلٹنا بھی ثواب ہے۔قرآن کریم میں تو ثواب کی **(A)**  محموریاں ہیں گرہم حاصل کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ جولوگ قرآن کے ترجمہ میں شریک نہیں ہیں دیسے سننے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ دیوار کے ساتھ فیک لگا کرنہ بیٹھیں۔ بعض لوگ اپنی مہولت کے لئے ایسا کرتے ہیں۔

قرآن کریم آنخضرت الفظاہراتادے جائے سے پہلے لوچ محفوظ میں تھا اللہ تعالیٰ کے تعم سے دمضان المبارک کے مہید میں لیاۃ القدر کی دات کو سارے کا سارا قرآن کریم ایک دفعہ آسان و نیا پر بیت العزت کے مقام پراوراس کو بسسست العظمت مجمی کہتے ہیں اتادا گیا۔ اِنّا آنْ نَدْ لَنْهُ لِمِی لَیْدُلَةِ الْفَدْرِ میں ایک کا ذکر ہے۔ پھر بیت العظمت کے مقام سے آنخضرت کا فیڈ پر میں ایک کا ذکر ہے۔ پھر بیت العظمت کے مقام سے آنخضرت کا فیڈ پر میں سال میں آستہ آستہ الرا ہوا۔

السند أباسم ربك الدى عكى سلام الإنسان مالم المسان مالم المستد ادرا فرى المستد والمستد المستد المستد

تقريباً چمياى سورتنس كمه كرمه مين نازل موئيس اور باقى سورتنس مدينه منوره

میں نازل ہوئیں۔قرآنِ کریم کے بیر برے برے آداب میں نے آپ کے سامنے بیان کئے ہیں۔

اضول تفسير:

قرآن کریم کی تغییر کا قاعدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی تغییر قرآن کریم کے تغییر قرآن کریم سے ہوگی اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب کوئی مشکل آیت کریمہ آجاتی ہوئی ہوئا ہوں کہ فلال آیت کریمہ نکالواوراس کے آجا ہوں کہ فلال آیت کریمہ نکالواوراس کے لئے ایک اصطلاح اور قاعدہ بھی سمجھ لیں۔ پہلے یارے کا آخری رکوع نکالوتا کہ یہ قاعدہ آسانی سے بھی آجائے۔

د عين'' كااستعال اور معنٰي :

- ..... مبلغنبر رقر آن كريم يع بوگ-
- اس دوسرے نمبر برحدیث پاک سے ہوگی۔ کیونکہ جس ذات برقر آن

\_\_\_\_\_ (حالات واقعي

ذخيرة الحناذ

نازل ہوا ہے اس سے بہتر قرآن کریم کوکوئی نہیں مجھ سکتا اور آپ مُلَاثِیْنِ کم کاللہ کا اللہ کا کہ کا کا کہ کاک

سسست برح مرا کریم کی تفسیر صحابہ کرام دی گئی نے بھوگ ۔ خصوصاً حضرت عبداللہ بن مسعود دی تی ہے کی نکھ وہ تمام صحابہ کرام دی تی میں سب سے بڑے مفسر قرآن تھے۔اللہ تعالی نے ان کوتمام امت سے دوا تمیازی خوبیاں عطافر مائی ہیں۔

ایس ایک تو ده قرآن پاک کے پہلے نمبر کے مضر ہیں۔ بخاری شریف میں روابیت آئی ہے وہ خود فرماتے ہیں مجھے رب کی شم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر مجھے معلوم ہو کہ میرے سے زیادہ کوئی قرآن کریم کو جانے والا ہے اور میری اونٹنی وہاں تک مجھے لے جاسکتی ہوتو میں ضرور جا کراس سے ماصل کروں۔ میری اونٹنی وہاں تک مجھے لے جاسکتی ہوتو میں ضرور جا کراس سے ماصل کروں۔ اور دوسری اور سب سے بڑی صفت ان کی بیہ کہوہ اُلگی اُلگی اُلگی میں میں سب سے بڑی صفت ان کی بیہ کہوہ اُلگی اُلگی اُلگی میں اور دوسری اور سب سے بڑی صفت ان کی بیہ کے دوہ اُلگی اُلگی اُلگی اُلگی میں سب سے بڑی فقی ہو میں ایم اعظم ابو صفیفہ بُرین اور ایم اعظم ابو صفیفہ بُرین ایم ابیم خوبی بُرین ایم المیم خوبی بُرین اور ایر ایم می کوئی بُرین ہے کہ ساگر د ہیں ایم ابو صفیفہ بُرین ہے کہ اور این سے قرآن وسنت کو سمجھا ہے اس المیں کا مقام بہت بلند ہے۔ لئے تقدیر قرآن ور نقہ میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔

تفیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی کے بعد نمبر ہے حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبال رہائی گا۔ جن کے لئے آنخضرت کا این کے دعا فرمائی تھی کہ 'اے پروردگار!ان کو قرآن کریم کا ماہر بنادے'۔ ان کے بعد پھر باتی صحابہ جن اُنٹی ہیں۔ اور صحابہ

کرام خوانیز کے بعد تابعین کا درجہ اور مقام اور ان کے بعد تبع تابعین اور ان کے بعد درجہ بدرجہ سلف صالحین کا مقام ہے۔ یہ بات پختہ اور بینی ہے کہ ہم ان پراعتماد کئے بغیر ازخود قرآن وحد بیٹ نہیں مجھ سکتے یہ حضرات ہمار ہے دین کا سرمایہ ہیں۔

قرآن کریم کی طرح حدیث پاک ہم ان کے بغیر نہیں مجھ سکتے۔ حدیث کی سند محد ثین کرام ہوئی سے پچھیں گے اور اس کا معنی اور مغہوم فقہاء کرام ہوئی ہے پوچھیں گے اور اس کا معنی اور مغہوم فقہاء کرام ہوئی ہے اور پوچھیں گے تو قرآن کریم کی تفسیر اس ترتیب سے ہوگی جو میں نے بیان کیا ہے اور امید ہے کہ درس سننے والوں کی حاضری پہلے سے زیادہ ہوگی ان شاء اللہ تعالی اور تمہاری و مہ داری ہے کہ جو ساتھی نہیں آئے ان کو لے کرآنا اور عور تیں بھی اپنی سہیلیوں کو ساتھ کے کرآیا کہ اللہ تعالی ہم سہیلیوں کو ساتھ سے کرآیا کریں تا کہ ان کو بھی قرآن کریم کی سمجھ آئے۔ اللہ تعالی ہم سہیلیوں کو ساتھ حافر مائے۔ آئین

أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيمِ بسم اللوالس حملن الرويس ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞ 'السرَّحْمُنِ السرَّحِيْمِ ۞ "مُسْلِكِ يَوْمِ اللِّدِيْنِ ۞ "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴿ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْسَمُسْتَقِيْمَ ۞ 'صِسرَاطَ السَّذِيْنَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ "غَنْسِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمُ ۞ وَلا الصَّارِلْيُن ﴿ وَالْ الصَّارِلِينَ الْحَالِقُ الْمُعَارِقُ الْمُعَارِقُ الْمُعَارِقُ الْمُعَا

لفظى رجمه:

اَ عُودُ بِاللهِ مِن بِناه حاصل كرتابون الله تعالى في مِن الشَّيطُنِ السَّيطُنِ السَّيطُنِ السَّيطُنِ السَّيط اللهِ شروع كرتابون الله تعالى كنام اللهِ عَيم اللهِ شروع كرتابون الله تعالى كنام سيطان مردود سن بسيم اللهِ شروع كرتابون الله تعالى كنام سن الوّحِمْنِ جوب عدم بريان م الوّجِمْم نها يت رحم والا م

اَلْحَمْدُ لِلّهِ تَمَامِ تَعْلَقِ اللّه تَعَالَى كَلَة بِي رَبِّ الْسَعْلَمِيْنَ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

فضائل :

اس سورة كا نام سورة الفاتحه ب فتح كا ايك معنى كھولنا بھى ہے چونكه بيسورة قرآن فريم كولنا بھى ہے چونكه بيسورة قرآن فريم كو ابتداء ہوتى ہاس لئے اس كو قاتحه كتيج بيں۔

جس طرح کی شے کا عنوان ہوتا ہے بیسورۃ قرآن کریم کاعنوان ہے اوراس
کا نام سوال بھی ہے کہ اس میں سوال کرنے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے۔ کسی سے سوال
کرنے اور ما تکنے کا طریقہ بیہ ہے کہ سائل جس سے ما تکتا ہے پہلے اس کی تعریف کرتا
ہے کہ تم بڑے ہدر دہو، خیر خواہ ہواور تی ہو پھر اپنا تعلق بتا تا ہے میں تمہارا شہر داریا
محلہ دار ہوں اور تمہارے زیرسایہ ہوں پھرانی کمزوری اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے،

پر ابناسوال پین کرتا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے جوتمہارے سے مانگئے آباہوں۔
اس سورة میں بھی پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ الْسخت کہ لِللّٰہ رَبِّ الْسلطكينَ الله تعالیٰ کے لئے ہیں جو پالئے اللہ تعام تعریفی اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو پالئے والا ہے تمام جہانوں کا بے صدم ہم بان ہے نہایت رقم کرنے والا ہے جو مالک ہے جزا اور بدلے کے دن کا۔ پھرا پناتعلق بتایا .....

اله بدنا المسراط المستقیم چلام کوسید صرات پر-ال سورة کانام شافیہ می کوسید صرات پر-ال سورة کانام شافیہ می ہے۔ بعنی شفادینے والی دات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مگر اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے جس کی وجہ سے روحانی اور جسمانی بھاریوں سے شفاطی ہے۔

بخاری شریف صفی ۳۰ میں روایت آتی ہے کہ آنخضرت مُنَّا اَنْ آئی ہوئے ہو ایس ہوئے صحابہ کرام جو اُنْ کی ایک جماعت کو روانہ فر مایا کا میا بی کے بعد جب وابس ہوئے رات ایک جھوٹے سے قصبے میں ہوئی وہاں رات گر ارنے کا ارادہ کیا لیکن وہاں کے لوگوں نے ان کی مہمانی سے انکار کیا کہ ہم صابیوں کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ جس طرح آج کل اہل حق کو وہائی کہتے ہیں اس وقت اہل حق کو صابیوں کو یہاں نہیں رہنے تھے۔ کہنے گے کہ ہم نے صابیوں کو یہاں نہیں رہنے دینا۔

اس طرح سمجھوجس طرح ہمارے ساتھی تبلیغی جماعت والے بعض قصبات ، بیں جاتے ہیں تو وہ لوگ ان کے بسترے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں اور ان کو ہاتھوں اور کا نوں سے بکڑ کر ہا ہر نکال دیتے ہیں کہلوگ ان کی ہاتیں س کرمتاثر ہوں گے اور ہمارے ریوڑ سے نکل جائیں گے۔ ورنہ بیلوگ ان سے پچھ مائلتے تو نہیں ہیں۔ اپنا کھانا اور اپنا پیتا ہے۔ اللہ تعالی ان کو زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی تو فیق عطاء فر مائے ، آمین۔

بہر حال انہوں نے صحابہ کرام بڑائی کو قصبے سے باہر نکال دیا چونکہ اُندھرا تھا
انہوں نے قصبے کے قریب ہی ڈیرہ لگالیا کہ رات گزار لیں اور شیح کوچلیں گے اتفاق
الیا ہوا کہ قصبے کے بڑے سر دار کوز ہر بیانتم کے موذی جانور نے ڈیگ مارا۔ روایت
میں ہے کہ فکستھوا کہ بگل شیء انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی لیمنی دہاں
جتنے چھومنتر اور دم کرنے والے تھے کی کا بس نہ چلا۔ مجبور ہوکر صحابہ کرام جھائے ہے
پاس آئے کہ ہمارے سر دار کو کوئی زہر بلی چیز لڑگئی ہے کیا تم میں کوئی دم کرنے واللا ہے؟۔ حضرت ابوسعید خدری دائی نے کہا کہ ہاں دم کریں گے مگرتمیں بکریاں لیس
گے۔ تمیں اس لئے کہا کہ بیآ دی تمیں سے ہرایک کوایک، ایک آجا کے ا

چنانچان کے ساتھ گئے اور سورۃ فاتحہ پڑھ کردم کیا گا تھے۔ نشط مِنْ عِسفَ الْ سُجَا نَسْطَ مِنْ عِسفَ الْ سُجَالِ عَلَى اللهِ ال

مدينه طيبه بيني كرآ تخضرت مَنْ النَّيْرُ إس دريافت كيا آب مَنْ النَّيْرُ مِنْ فرمايا "إنَّ م

اکتی ما اخدتم علیه آبخوا کتاب الله اید بیک بن چیزوں پرتم اجر لیتے ہوان من الله تعالی کی کتاب زیادہ فی رسمی ہے کہم اس پراجراو۔اورفر مایا کہ اس مردوری میں سے میراجی حصہ تعالو۔

آپ الفاد کار مراح اور لا می ندها بلد صرف ان کا وجم دور کرنامقعود تھا بلد صرف ان کا وجم دور کرنامقعود تھا کہ بیتم نے کوئی گناو بیل کیا گراس میں کسی تشم کا شبہ ہوتا تو حضور تا فیڈ کمید ندفر مائے کہ جمعے جمعے حصد دو۔

اس روایت کے پی نظرتمام فقہام کرام انتظام کا اس بات پر انقاق ہے کہ اگر کوئی تعوید گذرے اور دم کرنے پر اجرت لینا چاہے تو لے سکت ہے۔ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس سورة کوشافیہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالی نے شفار کی ہے۔ بیستے اللہ اللہ اللہ و شخصیٰ الرّحیٰیم کا معنی ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو ہذا مہریان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں چونکہ کتاب کوشروع کرتا ہوں اللہ تعالی کرتا ہے اس لئے شروع کا فعل نکا لیت میں درنہ جس کا م کے لئے پردمو کے وہی فعل کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہریان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور کہا تا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہریان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر کچھ بینا ہے تو آخرے نکا لیس می کہ میں پڑھتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہریان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اور پڑھنے کے وقت اگرے نکا لیس می کہ میں پڑھتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا اور بہان اور نہایت درحم کرنے والا ہے۔ اور اور بڑھنے کے وقت اگرے نکا لیس می کہ میں پڑھتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا

شاہ عبدالعزیز محدث دہاوی میٹو فرماتے ہیں کدرمان اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگنے اور سوال کرنے کے دے اور دھیم اسے کہتے ہیں جو مانگنے اور سوال کرنے کے

المحمد لله تمام تعریف الله تعالی کے لئے ہیں۔ ایک ہے مداور ایک ہے مداور ایک ہے مداور ایک ہے مداور ایک ہے مدا می تعریف کو کہتے ہیں جو کسی کے ذاتی افعال پر کی جائے ذاتی اوصاف پر کسی ہوئے میں کی خوبی ذاتی ہو یا غیر ذاتی ہو۔ اس پر جو تعریف کی جائے درح عام ہے کسی کی خوبی ذاتی ہو یا غیر ذاتی ہو۔ اس پر جو تعریف کی جائے ہیں۔

البزاحرمرف رب تعالی کیلئے ہے کہ اس کی تمام خوبیاں اور اوصاف ذاتی ہیں مستعاراور ما تھی ہوئی ہیں ۔ اور "متمام" کامعنی الف لام کاہے۔

رَبِّ الْسَعْلَمِینَ یَ یِ الْسَعْدِینَ یَ یِ الْسَعْدِینَ یَ یِ الْسَعْدِینَ یَ یِ الْسَامِینَ کِی الْسَامِی دالا ، تربیت کرنے دالا ۔ اگر دی کامفہوم ہی بچھ لے قرشرک کے قریب نہیں جاسکتا کی فرورت ، جفاظت کی ضرورت اور جتنی بھی چیزیں تربیت کے لئے ضروری ہیں وہ کی ضرورت ، حفاظت کی ضرورت اور جتنی بھی چیزیں تربیت کے لئے ضروری ہیں وہ سب دب تعالیٰ کے پاس اور ای کے اختیا ویس ہیں ۔ تو کوئی اور اس کا شریک اور حصے دارکس طرح بن گیا؟۔ اور اس کے سواکسی اور کے پاس حاجت روائی کے لئے جانے کی ضرورت ہی گیا ہے؟۔ اور تربیت کرنے والا صرف دب تعالیٰ ہے۔ عالم جین جمالم کی اور عالم کے معنیٰ ہیں جہان اور جمع کا صیغداس لئے لائے بیں کہ عالم میں کی عالم بیں انسانوں کا عالم ہے، حیوانوں کا عالم ہے، پرندوں کا عالم ہے، پرندوں کا عالم ہے، حشرات الارض کا عالم ہے، تو تمام عالموں کا پالنے والاصرف أيك اللہ تعالى عہد۔

اكو خمن بحدم مربان الوريم نهايت رحم كرف والام ملك يوم الدين جوما لك بجر ااور بدلے كون كا۔

دِیْن کامعنی بدلا اور جزاہے۔آج بھی حقیقی مالک تو وہی ہے گر عارضی طور پر بندول کو بھی مالک بنایا ہے۔ اور تیری میری کہتے ہیں۔ کہ ادھر تیری حکومت ہے اور القد ار ہے ادھر میری حکومت ہے۔ اور فلال چیز میری ہے۔ تیرااقتد ار ہے اور فلال چیز میری ہے۔ تیرااقتد ار ہے اور فیال چیز میری ہے۔ تیرااقتد ار ہے اور فیرا اقتد ار ہے۔ گر قیامت کے دن جب تمام کا نئات جمع ہوگی رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا لِسمنِ الْمُلْكُ الْمَیْوُم؟ بتاؤ آج کس کا ملک اور شاہی ہے؟۔ دنیا میں تم بادشاہ اور ڈکٹیٹر ہے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ میرا ملک اور میری شاہی دنیا میں تم بادشاہ اور ڈکٹیٹر سے ہوئے اللہ المواجد الْمَدَّادِ آج اللہ واحد، تہار کی شاہی ہے۔ اس وقت سب کی زبان سے نظے گا لِللهِ الْمُواجِدِ الْمُدَّادِ آج اللہ واحد، تہار کی شاہی ہے۔ وہاں میری، تیری کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔

اِیسَانَدُ نَسِعُ بُدُ اے پروردگار! ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔
قاعدے کے مطابق تو نَسِعُ بُدُكُ ہونا چا ہے تھا۔ کہ نعبد پہلے اور '' کاف' ضمیر
بعد میں ہونی چا ہے تھی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں گر ضمیر کوفعل فاعل پر مقدم کر دیا
تا کہ حصر پیدا ہوجائے۔ اب معنی ہوگا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔
زبانی عبادت بھی اور بدنی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی صرف اللہ تعالی کے لئے
ہے۔ اور التحیات میں بھی ہم اس بات کا اقر ارکرتے ہیں۔

اکتیوی الله زبانی عرادتی الله تعالی کے بین والمطّلوات ادربدنی عرادتین بھی صرف الله عبادتین بھی صرف الله تعالی کے لئے بین والمطّیبات اور مالی عرادتی بھی صرف الله تعالی کے لئے بین ۔ ہر طرح کی عرادت الله تعالی کے لئے ہے۔ اس کے سوا معبود کوئی نہیں ہے۔ ورایا لئے نستیعین اور خاص تھے ہی سے مدوطلب کرتے ہیں۔ استعانت کی مختلف صورتیں :

استعانت كامسكها حجيئ طرح سمجه لين استعانت كي دوشمين بين .....

ایک طاہری اور اسباب کے تحت استعانت ہے کہ مثلاً بیار آوی علیم اور ڈاکٹر سے مدد لیتا ہے۔ کر ور آدی کو کی وزنی کام خود نہیں کرسکتا طافت ور سے بدنی مولیتا ہے کہ میراہا تھو بٹاؤید طاہری اور اسباب کے تحت استعانت ہے۔ اس کے جائز ہوئے میں قطعا کوئی اختلاف نہیں ہے۔

اس استعانت كے متعلق اللہ تعالی قرآن كريم ميں قرماتے ہيں۔ و تسعاو أوا عسكى البير و التقوى فيكا ورتقوے كاموں ميں ايك دوسرے كى مدكرو۔ و كات على الجو أن العقد و التعقد و التعقد

اسس دوسری استعانت ہے مسافوق الاسباب سے بالاتر کسی سے مدوطلب کرنا بیصرف اللہ تعالی کے ساتھ فاص ہے۔ مثلاً میں کہوں کہ میرے گفتوں میں درد ہے اس کو دور کرد ہے بیاللہ تعالی کے سواکوئی نہیں کرسکتا۔ ہاں بید کھنوں میں درد ہے اس کو دور کرد ہے بیاللہ تعالی کے سواکوئی نہیں کرسکتا۔ ہاں بید کہوں کہ جھے درد کیلئے کوئی گولی دے دو، پھی وے دو، بیاسباب کے تت ہے بیجائز

آ تخضرت الفران ہے کہ اللہ تعالی نے کوئی ایس بیاری بیں بیدا فرمائی جس کا علاج نہ ہوسوائے دو بیاریوں کے ایک بردھایا اور دومری موت ۔ تو ماتحت الاسباب استعانت اور ہے۔ دونوں میں گڑ برد نگرنا۔

ایک فیض بہال کھڑا ہے اور کہتا ہے اے شخ عبدالقاور جیلانی پینید میری مدور یہ مافوق الاسباب استعانت ہے۔ اس طرح کہنے میں ان کو حاضر و ناظر اور عالم الغیب ماننا پڑے گا اور متصرف فی الامور بھنا پڑے گا اور متصرف فی الامور بھنا پڑے گا اور میں کفر کی بنیاد ہے۔ تمام فتہا مرام بھنی کا اس مسلط میں اتفاق ہے کہ "مسٹ قسال اور وائے الممشائے کا اس مسلط میں اتفاق ہے کہ "مسٹ قسال اور وائے الممشائے کی ارواح حاضر ہیں اور ہمارے حالات کو جانتی ہیں وہ پکا یہ عقیدہ رکھے کہ مشائح کی ارواح حاضر ہیں اور ہمارے حالات کو جانتی ہیں وہ پکا کافر ہے کیونکہ یہ مافوق الاسباب استعانت ہے۔ اور یہ اللہ تعالی کے سواکسی سے حائز نہیں ہے۔

صراط متنقيم:

الْهُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ جِلابِم كُوسِد معدات بر صِنَ اللهُ الَّذِيْنَ رَاستة اللهُ الله

كقرآن كريم كى بهترين تغيروه بجوخودقرآن كريم عدوتو أنْسعَمْتَ عَلَيْهِمْ كتغير خود قرآن كريم نے كى ہے كہ جن يراللد تعالى نے انعام كيا ہے دہ بداوك ہيں

انعام يافتة توميل

عَاولَ سِنِكَ مَعَ الْلِائِنَ ٱنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ جس فاطاعت كالشاتعالى اوراس کےرسول کی اطاعت کی وہ ان لوگوں کے ساتھ موگا جن پر اللہ تعالی نے انعام كيا إحدين النبين والصدين والشهداء والصلحين ووني بن، صدیق ہیں بشہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ان جاروں براللہ تعالی کا انعام ہواہے۔

- يہلے درج من الله تعالى كے ني بير الله تعالى نے جوانعام اين ....0 پنیمبروں برکیا ہے۔وہ اور کسی برنہیں کیا۔
- دوسرے مبر برصدیق بی جنہوں نے اللہ تعالی کے پیمبروں کی ....(r) تعدیق کی ہے۔
- تیسرے نمبر برشہداء ہیں جواللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرتے **(P)** ہوئے کافروں کے ساتھ اڑتے ہوئے شہید ہوئے۔
- چوتے نمبر برصالحین ہیں۔ کہوہ نہ تو پیغیبر ہیں ندصد بق ہیں ، نہ شہید **@** ہیں۔ بلکہ ایمان لا کرنیکیاں کر کے اخلاق حسنہ کے ساتھ نیکوں کی مف میں شامل ہو گئے ہیں۔

بيرجار كروه بي جن في الله تعالى كانعام بواب-بيمراط منتقم يرجل وال يں۔اورمراط متعقم كياہے؟۔اس كي تغيير بحى الله تعالى نے خود قرآن كريم ميں فرمائى ہے۔آ تھوال یارہ جھٹارکوع نکال کرد مکھ لیں .....

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجيْم بسم الله السر حمن الرحيم قُلُ تَسعَالُوْا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ وَالْدَيْنِ إِحْسَانًا وَ لَاتَ فَتُلُوا آولادَكُمْ مِنْ إِمْلاقِ " نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَاتَقُرَبُوا الْفَوَاحِسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَاتَ فَيُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ \* ذٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ @ وَلَاتَقُرَبُوا مَالَ الْسَيْسِيْمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ حَتَى يَبِلُغَ ٱشَدَّهُ \* وَٱوْفُوا الْسَكَيْلَ وَالْسِمِينُوَانَ بِالْقِسُطِ \* لَانُسكَلِفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى \* وَبِعَهِدِ اللهِ اَوْفُوا \* ذٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ

# تَذَكَّرُونَ @ وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ

وَلاَ تَتَبِعُوا السَّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ \* فَإِلَّا تَتَبِعُوا السَّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ \* فَإِلَّكُمْ تَتَنَّقُونَ @ فَإِلَّكُمْ تَتَنَّقُونَ @

اورندقریب جاؤیتیم کے مال کے گرائ طریقے سے جو بہتر ہو یہاں تک کہ وہ بہتی جائے اپنی قوت کواور بورا کروماپ اور تول کوانساف کے ساتھ ہم نہیں تکلیف دینے کی نفس کو گرائ کی طاقت کے مطابق اور جب تم بات کروتو انساف کے ساتھ کروا گر چہ قریبی رشتہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اللہ تعالی کے عہد کو پورا کرو۔ بیدوہ چیز ہے جس کا اللہ تعالی نے تہمیں تا کیدی تھم دیا ہے تا کہ تم نفیحت حاصل کرواور بے شک یہ میراسید حاراستہ ہے۔ پس اس پرتم چلو۔

تواس آیت کریمه میں اللہ تعالیٰ نے صراطِ منتقیم کی وضاحت فرمائی ہے۔ اور اصول بیان فرمائے ہیں اور اس پر چلنے کا تھم دیا ہے۔ آگے فرمایا .....

( الفاتحة

لغضوب عليهم

غَيْرِ الْسَمَعُضُوْبِ عَلَيْهِمْ اللَّوكول كاراسة نددكماجن برتيراغضب موا ولا المصَّلِيسِينَ اورنه كرامول كارتر فرى شريف جهو ١٢٥ منداحد جهم ١٤٠٨ من روايت ها تخضرت فالفي المنظمة فرايا مَعْضُوْبِ عَلَيْهِمْ يبودى بين اور صَالِيْتُ نَصَارَىٰ بِن ۔

- ن .... ایک بیک العلمی میں جتلا ہونے کی وجہ سے فی کونہ حاصل کر سکے۔
  - ····· دوسرایه که جاننة اور بیجهته بوینه بھی انکار کر گئے۔

یہودی اللہ تعالیٰ کے تغیر کو پہچائے اور قرآن کریم کوئی جانے کے باوجود محض ضد کی وجہ سے انکار کرتے تھے اور نصاریٰ کے پاس اس وقت اتناعلم ہیں تھا جتنا یہود کے پاس اس وقت اتناعلم ہیں تھا جتنا یہود کے پاس تھا۔ تو نصاریٰ لاعلمی ہیں جتلا ہونے کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ اور یہود کے مرد تو در کناران کی عور تیں بھی عالم تھیں۔ اور آنخضرت کا ایکنی اور قرآن کریم کے حتی ہونے کے متعلق معلومات رکھی تھیں۔

حضرت عبدالله بن سلام والفي كقول اسلام كاواقعه:

حعرت عبدالله بن سلام دالله کی پھوپھی توراۃ کی بڑی ماہر تھیں اور بتایا کرتی اسلام داللہ کی بھوپھی توراۃ کی بڑی ماہر تھیں اور بتایا کرتی اسلام اللہ بیٹی برنے آنا ہے اور اس کے یہ یہ اوصاف اور خوبیال ہوں اسلام کی بیٹی کہ اس طرح ایک بیٹی برنے آنا ہے اور اس کے یہ یہ اوصاف اور خوبیال ہوں

ذخيرة الحنان

گی۔اور وہ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئیں گے تو ان کے ساتھیوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہوگا۔

چنانچ آخضرت کافیر اجب مدینه طیبہ آشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن سلام دائن کی مجوری اتار نے کیلئے مجورے درخت پر چڑھے ہوئے تھے اور ان کی پہوپھی نیچ بیٹی ہوئی تنی فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں مجور کا خوشہ تھا میں نے مکہ مرمہ کی طرف سے پچھ آدمیوں کو آتے ہوئے و یکھا میں نے پھوپھی کو آواز دی کہ یہ آدی مکہ کی طرف سے پچھ آدمیوں کو آتے ہوئے و یکھا میں نے پھوپھی کو آواز دی کہ یہ آدی مکہ کی طرف سے آرہے ہیں۔ اور سفید لباس ہے ہوئے ہیں۔

## مدينه طيبه بيني يرحضور والفيزم كاليبلا خطبه مباركه:

| الله تعانی کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک ندھیمراؤ اور | ☆ |
|--------------------------------------------------------------|---|
| أفنسوا السكام اورسلام كوعام كروءاكرام مؤمن لمحوظ ركفوه       | ☆ |
| ایک دوسرے کی قدر کرو۔                                        |   |
|                                                              |   |

أَطْعِمُوا الطَّعَامَ عُرِيول كَا كَا الطَّعَامَ عُرِيول كَا فَا الطَّعَادُ -

٠٠٠٠٠ وكينوا النكلام اورزم كفتكوكرو\_

مسلمان ہونے کے بعد واپس کے پھوپھی کو بتایا کہ میں مسلمان ہوگیا ہوں۔
تو پھوپھی نے کہا کہ بھی اپنے ایمان کا اعلان نہ کرنا ورنہ یہودی تھے آل کر دیں گے۔
تو یہود دیدہ دانستہ تل کے داستہ کوچھوڑ کر گمراہ ہوئے یہ مسفضو ہ عکیہ ہے ہیں۔
لہذا اے پر وردگار! جن پر تیراغضب ہواان کے داستہ پر نہ چلا اور و کا المصارف یہ اور نہان کے داستہ پر چلا جو غلط ہی میں جتال ہو کر گمراہ ہوئے ۔ یعنی نصاری ۔
اور نہان کے داستہ پر چلا جو غلط ہی میں جتال ہو کر گمراہ ہوئے ۔ یعنی نصاری ۔

« آمین 'اوراس کامعنی:

آمین ، آمین کامعنی ہے اے اللہ! ہماری دعا قبول فرما۔ این کاذکر حدیث پاکسی کئی کہ کوئی بینہ ہمھے لے کہ بیا کہ میں آتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اس لئے نہیں کھی گئی کہ کوئی بینہ ہمھے لے کہ بیان قرآن پاک کا حصہ ہے۔ اتنی احتیاط کی گئی ہے بیسورة فاتحہ کا خلاصہ میں نے بیان کردیا ہے۔ (اللہ یاک مجھ عطافر مائے ، امین)۔

أعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيمِ بسبم الله السرخمين الرجيم السّم الْمِلْكُ الْمِكِتَابُ لَارَيْبَ عَلَى فِيهِ عَلَى الْمِينِهِ عَلَى الْمُعَابُ لَارَيْبَ عَلَى فِيهِ عَ هُـدًى لِّـلْمُتَّقِيْنَ ۞ اللَّـذِيْسَ يُوْمِنُونَ بالمنسب ويسقيمون الصّلوة ومِمّا رَزَقْ الْهُمْ يُنْفِقُونَ ۞ وَالْفِيْنَ يُسْوِمِنُونَ بسمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَمَا بِالْآخِرَةِ هُمْ يُو قِنُونَ ۞ لفظى ترجمه:

السّم ذٰلِكَ الْكِتَابُ يَكَابِ عِلَارَيْبَ فِينِهِ السَّمَ وَلَى الْكِتَابُ يَكَابِ عِلَارَيْبَ فِينِهِ السَّمَ وَلَى مُنْ الْمِنْ الْمُتَقِينَ بِهِيزًا ول كَيْ اللَّذِيْنَ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِيْنَ الْمُتَقِينَ بِهِيزًا ول كَيْ اللَّذِيْنَ اللَّذِيْنَ

پر بین گارده اوگ بیل یکو مِسنون بال غیب جوایمان لاتے بیل بن دیکھے ویکسی الصّلوة اور قائم کرتے بیل نماز کو وَمِسمّا اور اس چیزے ویکسی مُنون الصّلوة اور قائم کرتے بیل نماز کو وَمِسمّا اور اس چیزے وَرُفَظُنهُمْ جو ہم نے ان کورزق دیا ہے یُنفِقُون خرج کرتے بیل وَالّذِینَ اور وہ لوگ بیل یکو مِسنون جوایمان لاتے بیل بسمّت اس چیز پر اُنول السین جونازل کا گئ آپ کی طرف و مَنا اور اس چیز پر اُنسول مِن و الله خرو هم یو فِینون اور وہ قسم نو فِینون اور وہ قسم نو فِینون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

وجه تسميه

ال سورة كانام سورة البقره ہاور قرآن كريم كى ترتيب كے لحاظ ہاس كا دومرانمبر ہاد پرديكھو يہال سورة البقره لكھا ہوا ہاں سے پہلے دوكا ہندسہ ہے يہ بتار ہاہے كيال سورة كا دومرانمبر ہے اور سورة الفاتحہ پہلى سورة ہے۔

اس سورة کانام بقرہ ہے۔ بقرہ گائے کو بھی کہتے ہیں اور بیل کو بھی کہتے ہیں۔

ایمن زاور مادہ دونوں پر بقرہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس سورة کانام بقرہ اس لئے رکھا

گیاہے کہ حضرت موکی این کے زمانہ میں عامیل نامی ایک شخص کو اس کے بعقبوں یا

چیازاد بھا تیوں نے اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی خاطر قبل کر دیا تھا۔ ان کا خیال بیہ
تھا کہ فیملہ تو مواہوں پر ہوتا ہے اور موقع کا گواہ تو کوئی نہیں ہے لہذا بات آئی منی
ہوجائے گی۔

چنانچ آل کرنے کے بعد بی حضرت موی اینا کے پاس مجے کہ ہمارے چیا کوسی

نے قبل کر دیا ہے ہماری دادری کی جائے اور معلوم کیا جائے کہ قاتل کون ہے؟۔ حضرت موی ایتانے فرمایا اللہ تعالی کا تھم ہے.....

فَاذُ بَعُواْ بَقُواْ بَقُواْ بِهِمْ گائے کوذِن کرد۔اوراس کاایک حصہ شلا دل اس مرد ہے کو مارو وہ زندہ ہوکرخود بتادے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ چنانچانہوں نے کافی لیت ولعل کے بعد گائے کوذئ کیا تفاجب اس کا ایک حصہ مرد ہے کو مارا گیا تو اس نے بتایا کہ میر ہے قاتل فلال ہیں۔ تو چونکہ اس سوزة ہیں اس بقرہ کا ذکر ہے اس لئے اس سورہ کا نام بقرہ رکھنا گیا ہے۔ یعنی وہ سورة جس میں گائے کے ذئے کرنے کا ذکر ہے۔

اگر چاس سورة بین اور بھی گی واقعات بین گراس واقعہ کی مناسبت سے اس کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ بیسورة قرآن کریم کی تمام سورتوں بین سے سب سے بڑی سورة ہے۔ اور مدینہ طیبہ بین نازل ہوئی ہاور لفظ مدینہ کے بعد ستاس کا ہند سہ کھا ہوا ہے جو یہ بتار ہا ہے کہ نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورة کا ستاسوال نمبر ہے۔ اس کے جا لیس رکوع اور دوسوچھیاس آیات ہیں۔

السسم : الف الم مع مستقل آیت کریم مستقل آیت کریم اوراس میں تین حرف میں اور آنخضرت فالی فرمان ہے کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھااس کو دی دیکیاں ملیں گی (اور قرآن کریم سفنے والے کو بھی ہر ہر حرف کے بدلے وی دی دی دی دیکیاں ملیں گی (اور قرآن کریم سفنے والے کو بھی ہر ہر حرف کے بدلے وی دی دی دی دیکیاں ملیں گی۔ دیکیاں ملیں گی۔ دیکیاں ملیں گی۔ بھر فرمایا میں تبییل کہتا کہ السسم آیک حرف ہے۔ بلکہ الف ایک حرف الام یک جرف الام کا حقد الدے۔ ایک حرف الام کی خوالا آئے کی حرف الام کی خوالا آئے کی حرف الام کے خوالا آئے کی حرف الام کی خوالا آئے کی حرف الام کی خوالا آئے کی حرف الام کی خوالا میں نیکوں کا حقد الدے۔

ای طرح سنے والا بھی تمیں نیکیوں کاحق دار ہے۔ السبہ حروف مقطعات ہیں یہ حروف مقطعات ہیں یہ حروف مقطعات ہیں یہ حروف مقطعات قرآن مجید کی انتیس سورتوں کے شروع میں آتے ہیں یہاں السبہ ہے۔ کہیں الر ہے کی جگہ لیمین ہے اور کہیں طلع ہے اور کہیں حم ہے۔ حروف مقطعات کامعنی :

مقطع كامنهوم آپ اس طرح مجميس كه كى لفظ كوا خضار كے ساتھ لكھنے اور بوت مقطع كامنهوم آپ اس طرح مجميس كه كى لفظ كوا خضار كے ساتھ لكھنے اور بوت كئے سے ليے اس سے ایک حرف الگ كرليس اور وہ حرف لكھ كريا بول كروہ لفظ مراد ليں جيسے .........

ا) ...... مردم شاری کا نمبر لکھتے ہوئے تو اس طرح لکھ دیتے ہیں (م ش نمبر الکھتے ہوئے تو اس طرح لکھ دیتے ہیں (م ش نمبر ۱۰۰۰) مردم سے ''م' کے لیا ۔ تو م ،ش نمبر ۱۰۰۔ ۔ ۱۰۰۔ مرادم دم شاری نمبر ۱۰۰۔ ۔

س) ۔۔۔۔۔ یا جس طرح نوائے وقت کامشہور کالم نویس تھا محمد شفیع مرحوم تو لفظ محمد سے میں بنا۔ چنانچہ سے میں بنا۔ چنانچہ مرش کی ڈائری مشہور تھی۔

سو) ..... یا جس طرح ڈپٹی کمشنر کا مخفف ڈی سی ہے۔ اور اسٹینٹ کمشنر کا مخفف ہیں۔ پھر مخفف ہیں۔ پھر مخفف ہیں۔ پھر مخفف ہیں۔ پھر میں سے مخفف ہیں؟۔ اور ان کا مخفف کیا ہے؟۔

ن اس کے متعلق اکثر تو فرماتے ہیں کہ اللہ اعْلَم بِمُوادِم بِلْلِكَ اللہ اللہ اعْلَم بِمُوادِم بِلْلِكَ ان کَ مراد کو اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں صرف ان کے پڑھنے اور سننے کا ثواب ہوگا۔ ان کی حقیقت اور مراد کو ہم نہیں جانے۔

الله تعالی بالله تا الله تعالی کنام بی به الله تعالی کرون بی الله تعالی بیان الله تعالی بیان الله تعالی کنام بی به به الله تعالی کنام بی باید تول کی تشری بین اختلاف می آیا بین به الله تعالی کنام بین باید تروف ناموں کے خفف بین ساله تعالی کے نام بین الله تعالی کے نافوے ناموں بین تو بین آتے تو اس کا جواب الم فخر الله بین داذی بین الله تعالی کے نافوے ناموں بین تو بین الله تعالی کے منافوے نام تو الله بین اور قاضی ثناء الله بیانی بی بین کی بین کے نافوے نام تعالی کے مشہور بین اور خاص بین بین البتہ جو بذر بعدوی نازل ہوئے تعالی کے مشہور بین اور خوب الآف بی بین بین کی تعداد خصد الآف بین بین کی تعداد خصد الآف بین بین کی تعداد خصد بین بین کی تعداد خصد بین بین کی تعداد خصد الآف بین بین کی تعداد خصد بین بین کی تعداد کی تعداد خصد بین کی تعداد بین کی تعداد کی

اس دوسرا گروہ کہتاہے کہ بہتروف بعینہ نام ہیں ہیں بلکہ ناموں کے مخفف ہیں مثلاً الف مخفف ہے اللہ سے اور لام مخفف ہے لطیف کا۔ جواللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ذاتی نام تواللہ جل جلالۂ ہے باقی سب صفاتی نام ہیں۔ جیسے وطن ہے دیا ہے جہارے دیل ہے۔

عملیات کاعلم جائے والے بتاتے ہیں کہ جس مرد یا عورت کی شادی میں رکا وث ہوتو وہ یارجم یا کریم یالطیف کا وظیفہ کرے رکا وث دور ہوجائے گی۔ (طریقہ وظیفہ یہ ہے کہ جس نے وظیفہ کرتاہے وہ اپنے نام اور اپنی والدہ کے نام کے عدد نکانے اس عدد کے برابر ال نتیوں لفظوں کوکسی ایک نماز کے ساتھ اکتالیس ون بڑھے ان شاء اللہ تعالی مسئلہ ل ہوجائے گا۔ نواز بلوج کوجرانوالہ)۔

اوراگرآپی میں عداوت کو دور کرتا ہوتو یا رحیم یا کریم یا ودود کا دطیفہ کرے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی تام ہیں اور ودود کا معنی ہے جبت کرنے والا۔ (اس وظیفے کی ترکیب بھی وہی ہے جو میں نے اوپر ذکر کی ہے۔ بلوچ )۔

اوراگررزق کی تھی ہوتو یا رخیم ، یا کریم ، یا رزاق ہر نماز کے ساتھ تین مرتبہ پڑھتا رہے۔ اللہ تعالی کے تمام اساء میں برکت ہے۔ اور ہر نام کی الگ الگ فاصیت ہے۔ تو الف سے مراد اللہ تعالی ہے اور لام سے مراد لطیف ہے اور میم سے مراد مالک بھی اللہ تعالی کا نام ہے۔ ملیك یہ وہم الیدین جزا کے دن کا مالک ہے۔ اور میم سے مراد مقتدر بھی ہوسكتا ہے اور مقیت بھی ہوسكتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔
تعالیٰ کے نام ہیں۔

 ذٰلِكَ الْحَتَابُ بِيكَابِ جوبهار ما منه وجود م لاَرْيْب فِيْهِ الله ميں كوئى شك نبيل م كه بيالله تعالى كى كتاب ما ور شع رشد و بدايت ميادال كى كتاب ما ور شع رشد و بدايت ميادال كى كتاب ما ور شع رشد و بدايت ميان ميان ميان ميان ميان كى بريات مقيقت پوشى ميان بيان پر بظا بريسوال بوتا ميان كريم برشك كيا۔ چنانچ خود قرآن كريم ميل موجود ہے۔ نكالواى يارے كا تيراركو عالى كى دوسركى آيت ديكھو۔ (ايباليس اس لئے كرتا بول تا كتم صرف سنو بين بيل بك خودد يكھوكته بيل كي هشد بدھ واصل بوجائے)۔

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَزَّ لَنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْ تُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ م مِشْدِهِ اورا گرہوتم شک میں اُس جز کے بارے میں جوہم نے اپندے پرنازل فرمائی ہے تو لاؤتم اس جیسی کوئی ایک سورت ۔ تو اس ہے معلوم ہوا کہ شک کرنے والوں نے قرآن کریم پرشک کیا ہے۔ اور اللہ تعالی فرماتے ہیں .........

قرآن كريم من شك كامطلب:

الاری ب فیلے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا جواب سے کے قرآن کریم میں تو کوئی شک نہیں ہے سان کے ذہنوں میں شک تھا تو بیا لگ الگ چیزیں ہیں آپ میں فک تھا تو بیا لگ الگ چیزیں ہیں آپ میں فک تھا تو بیا لگ الگ چیزیں ہیں آپ میں میں کوئی تھنا دنہیں ہے۔ اس کی مثال تم اس طرح سمجھو کہ جیسے شہد ہے کہ اس کے جیٹھے ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن صفراوی مزاج والے آدمی کو بخار ہو تو اسے شہد کر وا گل ہے۔ شہد تو کر وانہیں ہے اس کا مزاج کر وا ہے۔ اس طرح قران کر کے میں تو کوئی شک نہیں ہے اس کا مزاج کر وا ہے۔ اس طرح قران کریم میں تو کوئی شک نہیں ہے ان کے ذہنوں میں شک ہے۔

یا اس طرح سمجھو کہ بعض آ دمی جھنگے ہوتے ہیں۔ ان کو ایک کی بجائے دو چیزیں نظر آتی ہیں تو چیز تو ایک ہوتی ہے گر اس کی آٹنکھوں میں خلل ہوتا ہے۔ جیسے کیمل پور (فیصل آباد) میں غلام جیلائی برت بھیڈا تھا اس نے دوقر آن کے نام سے
ایک کتاب کھی ہے اس بھیڈکے والیک قرآن دونظر آتے ہے اس طرح اس نے دواسلام
نامی کتاب بھی گھی ہے۔ اس کا جواب میں نے صرف ایک اسلام نامی کتاب لکھ کردیا
ہے۔ اور یہ بیس نے ملتان جیل میں گھی تھی۔ تو اس بھیڈکے والیک کی بجائے دواسلام نظر
آتے ہے۔ اور اس کی کتاب دوقر آن کا جواب قاری مجھ طیب صاحب و میں ہے۔ دیا
تقا۔ لہذاقر آن کریم میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ان کے ذہنوں میں شک تھا۔

ہُدًى بيتونرى ہدايت ہے لِلْمُتَّقِيْنَ پر بيز گاروں كے لئے۔اس پر بھی بظاہراعتراض ہوتا ہے كہ جو پہلے بى پر بيز گار ہیں ان كے لئے ہدايت ہوتا كيا كمال ہے ۔ كمال بيتو تھا كہنافر مانوں اور مجرموں كے لئے يہ كتاب ہدايت ہوتی۔

> ﴿ صَرَىٰ تَصَنِينَ كَى صَدِهَاتَ ﴾ ١٠....متقيوں كى پہلى مفت :

الكَذِيْنَ يُسوِمِنُونَ بِالْعَيْبِ بِهِيز گاروه لوگ ين جوايمان لات ين بن

دیکھے۔ ہم نے اللہ تعالی کونہیں دیکھا اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھی ہیں۔ ہمارا
ایمان ہے کہ اللہ تعالی واجب الوجود ذات ہے جونمام صفات و کمالات کو جامع ہے
اور سارا جہان اس کے تصرف اور قبضے میں ہے۔ اس کی ندابتداء ہے ندا نہناء ہے، نہ
اس کا باب ہے، نہ مال ہے، نہ وہ کھا تا ہے، نہ پیتا ہے، نہ وہ بیار ہوتا ہے، نہ اسکو
موت آئے گی، وہ تمام کمزور یوں اور عیبوں سے پاک اور مبرا ہے۔

جس طرح ہم نے اللہ تعالی کوئیں دیکھا گراس پر ہمارا ایمان ہے اس طرح ہم نے بینے بینیبر ہم نے بینی نہیں دیکھا گران پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ سب سے پہلے پینیبر آ دم اینیا اور سب سے آخری پینیبر حضرت محمدرسول الله مظافی آیا ہیں۔ ان کے در میان بھی جتنے بینیبر تشریف لائے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں برحق پینیبر تشریف لائے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں برحق پینیبر تشھ۔

ای طرح ہم نے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھااور دعا کروکہ جلدی جلدی نظر بھی نہ آئیں کیونکہ موت کے وقت فرشتے ہرا یک کونظر آئے ہیں۔گر ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے موجود ہیں۔

ای طرح جنت و دوزخ پربن و کیمے ہماراایمان ہے۔ پلصر اط،میدان محشر کو بن و کیمے ہماراایمان ہے۔ پلصر اط،میدان محشر کو بن دیکھے مارا ایمان ہے۔ الله بن و کیمے مانتے ہیں، قبر کی راحت اور تکلیف کونہیں دیکھا محراس پرایمان ہے۔ الله تعالیٰ قبر کی تکلیف سے سب کومحفوظ فر مائے۔ تو متفیوں کی پہلی صفت ایمان بالغیب ہے بین عقید سے کا درست ہونا۔

شقیول کی دوسری صفت :

وَيُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ اوروه قائم كرتے بين نمازكو قائم كرنے كامعنى ہےكه

نماز کوتمام شرا نظاور واجبات کے ساتھ اداکرتے ہیں۔جولوگ رکوع ہجود ،قومہ ،جلسہ اطمینان کے ساتھ ادانہیں کرتے ان کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ ایسے ہی نکریں مارتے ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔

ای طرح جوآ دمی بغیر مجبوری کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتاا کیلے پڑھ البتا ہے۔اس کی بھی کامل نماز نہیں ہوتی۔اور جولوگ مسجد کے قریب رہتے ہیں وہ اگر مسجد میں نماز نہ پڑھیں تو ان کی نماز بھی نہیں ہوگی۔

عدیث پاک میں آتا ہے لاصلو قراب المسجد الآفی المسجد الآفی المسجد محدے براوی کی نماز صرف مجد میں ہی ہوتی ہے۔ ہاں کوئی براها ہے کی وجہ سے گھٹنوں اور مخنوں سے دہ گیا ہے یا بارش کی وجہ سے مجد میں نہیں آسکتا یا سفر کی ہے یا اندھیرا ہے یا اور کوئی الی وجہ ہے تو اس کو گھر میں نماز پڑھے پر بھی پوری نماز کا شواب ملے گا۔

## السيمتقيون كي تيسري صفت:

وَمِمَّا دَرَ قَلْهُمْ يُلْفِقُونَ ادراس چیزے جوہم نے ان کورزق دیا ہے خرج کرتے ہیں۔ اکثر حضرات تو فرماتے ہیں کہ چیز ہم راد مال ہے لین ہم نے ان کوجو مال دیا ہے اس سے فرج کرتے ہیں ذکوۃ اداکرتے ہیں عشر نکالتے ہیں، فطرانداداکرتے ہیں اور فعل صدقات بھی کرتے رہتے ہیں بخاری شریف میں دوایت فطرانداداکرتے ہیں ادر فعل صدقات بھی کرتے رہتے ہیں بخاری شریف میں دوایت ہے ان فیص الم میں ذکوۃ کے علاوہ بھی ت

بعض لوگ بڑے کنجوں ہوتے ہیں زکوۃ کے مال کےعلاوہ مال خرچ کرنے

کیلئے تیار نہیں ہوتے رشتہ داریاں بھی زکوۃ کے ساتھ نبھاتے ہیں۔ مثلا ان کے عزید داروں کی شادیاں ہوں تو آ کرمسکلہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے عزیز کے پچہ بچی کی شادی ہو جوال ہماری زکوۃ لگ سکتی ہے؟۔ بھائی ! ٹھیک ہے اگروہ ستحق ہے جہ بچی کی شادی ہے دہاں ہماری زکوۃ لگ سکتی ہے؟۔ بھائی ! ٹھیک ہے اگروہ ستحق ہے تو اس کوزکوۃ لگ جائے گی محرز کوۃ کے علاوہ دوسرامال بھی تو تمہارے پاس موجود ہے وہ کیوں نہیں دیتے ؟ زکوۃ پر کیوں ٹرخاتے ہو؟۔

امام رازی مید کی تفسیر:

امام فخرالدین رازی میند فرماتے بیں کہ ویسما رُزفنهم یسنیفقون سے مراد صرف مال بی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے جو بھی نعمت اور قوت عطافر مائی ہے،
علم ہے، عقل ہے، بدنی طاقت ہے اس کو اللہ تعالی کے راستہ میں خرج کرتے ہیں۔
سی کو اللہ تعالی نے علم عطافر مایا ہے وہ اس کو خرج کرتے ہیں کہ دومروں کو تعلیم دیتے ہیں۔
ہیں۔

اور مسئلہ بیہ ہے کہ اگر تمہارے پاس شریعت کا ایک مسئلہ بھی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچانا تمہارے فریضہ میں داخل ہے۔ اگر کسی کواللہ تعالی نے عقل عطا فرمائی ہے تو وہ دوسروں کواچھامشورہ دے ان کی راہنمائی کرے کسی کورب تعالی نے قوت بدنی عطافر مائی ہے تو وہ کمزوروں کی بدنی مدد کرے کہ ان کے کام آئے ان کا اتھے بٹائے۔

## السيمتقيول كي چوهي صفت:

 قرآن اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ قرآنِ کریم کے الفاظ وہ بیں جولوبِ
محفوظ سے تازل ہوئے بیں اور حدیث کے الفاظ یہ بیں جوآبِ مُلَّ الله تفظ
فرمائے بیں۔اورمفہوم قرآن وحدیث دونوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔قرآن
کریم کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اورمفہوم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور
حدیث میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوراس کی تعبیر آبِ مُلَّ الله تعالیٰ کی طرف میں
فرماتے ہے۔

جرئیل اید جو م آپ فائی کی پہنچاتے آپ اس کا ترجمہ اپی زبان میں کردیت تو قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاور صدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاور صدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاور صدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ البذا جس طرح قرآن کریم کا منکر کا فر ہے اس طرح مجموعی حیثیت سے اوادیث کا منکر بھی ایکا کا فر ہے۔

@....متقيون كى يانچوس صفت:

وَمَا أُنْوِلَ مِنْ قَبْلِكَ اوراس چيز پرجونازل کاگئ آپ ہے پہلے۔ جتنی اس آسانی کتابیں اور صحفے بیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے اور ایمان مفصل میں ہم پڑھے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے اور ایمان مفصل میں ہم پڑھے ہیں امنی باللہ و مکتبہ و گئیہ ور سیلم میں ایمان لایا اللہ تعالی پراور اس کے فرشتوں پراوراس کی کتابوں پراوراس کے دسولوں پر۔

یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ متن وہ لوگ ہیں جو

ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آب کا ایک گئا اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو
آپ کا ایک لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کا اگر آپ کا ایک گئا اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو
ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کا ایک کے بعد نازل کی جائے گئ مگریزیس فر مایا کرونکہ
آپ کا ایک لاتے ہیں اس پر جو آپ کا ایک کی چیز تھی ہی نہیں اس لئے مِن بَعْدِد نہیں
آپ کا ایک کے بعد نازل ہونے والی کوئی چیز تھی ہی نہیں اس لئے مِن بَعْدِد نہیں
فر مایا۔ اگر آپ کا ایک کے بعد نبوت ہوتی اور وی آئی ہوتی تو یقینا اللہ تعالی اس کے
متعلق بھی فر ماتے۔

### السيمتقيون كي جھٹي صفت:

و بالآخِرَةِ هُمْ بُوْ قِنْوُنَ ادرده آخرت بریقین رکھے ہیں۔ کہ قیامت حق ہے ادر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور یادر کھنا قیامت دور نہیں ہے آخضرت کا انتخارا گاار شادِ گرای ہے من مات فقد قامت قیامت قیم ہوخص مرتا ہے بی تحقیق اس کی قیامت قائم ہوجاتی ہے۔ بس آنکھیں بند ہونے کی در ہے۔ جنت دوز خ سامنے آجائے گی بلکہ آنکھیں بند ہوئے سے پہلے دنیا کی زندگی کے آخری کھات میں بی فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ مرنے والے کے علاوہ دوسرے لوگوں کونظر نہیں آئے۔ کیونکہ ایمان بالغیب ہے۔

اور مرنے والے کو جان نکالنے والا فرشتہ اور اس کے ساتھ جواس کے معاون ہوتے ہیں ، نظر آتے ہیں۔ نیک ہے تو جنت کالباس اور خوشبو کمیں لے کر آتے ہیں اور اگر بدہ تو جہنم کے ٹاٹ اور بد ہو کمیں لے کر آتے ہیں۔ اس لئے قبر کو نہ بھولو جزا مزاکر بدہ و تو جہنم کے ٹاٹ اور بد ہو کمیں لے کر آتے ہیں۔ اس لئے قبر کو نہ بھولو۔

## جوانی میں عبادت:

نوجوانو یادر کھوا عبادت تو عبادت ہے نمازتو نمازی ہے چاہنو جوان پڑھے
یا بوڑھا گرنو جوان کی عبادت اور نماز کالطف ہی اور ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ قیامت والے دن اللہ تعالی کے عرش کے سائے کے بیچے جن لوگوں کو جگہ طے گ
ان میں ایک وہ شاب نوجوان ہوگا نشاء فی عِبادَةِ اللهِ تعالٰی جس کی جوانی
اللہ تعالٰی کی عبادت میں گزری ہوگا۔

لہذا جوائی کی حالت میں عبادت کا برا درجہ ہے۔ میں جو پچھ کہتا ہوں اس کو صرف سنوہی نہیں بلکہ اس بڑمل بھی کرو۔اللہ نتعالی سب کواعمالِ صالحہ کی تو فیق عطا فرمائے ،آمین یارب العالمین ۔

اُولْسَنِكَ عَلَى هُدًى مِّنُ رَّبِهِمْ وَ اُولْسَاكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا سَوَآءً هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا سَوَآءً عَلَى يَسْمِمُ ءَ اَنْ ذَرْتُ هُمْ اَمْ لَمْ تُسْنِدِرُهُمْ كَالَمْ يُسْنِدُوهُمْ وَعَلَى لَا يُولِمِهُمْ وَعَلَى لَا يُولِمِهُمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى قُلُولِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى قُلُولِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى قُلُولِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى قُلُولِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

لفظى ترجمه:

اِنَّ الْكَذِينَ كُفُرُوا بِيُكُ وه الرَّبِ بَهُول فَي كَفَرُوا عَلَيْهِمْ الْمُ لَمْ الْمُ لَمْ الْمُ الْمُ مُ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

خَتَمَ اللهُ مَهِ لِكَاوِى اللهُ تَعَالَى فَ عَلَى قُلُوبِهِمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ اللهُ ال

ان کی آنکھوں پر پردہ ہے و کھے م عَذَاب عَظِیم اوران کے لئے عذاب ہے بڑا۔ .

ربط کی اہمیت:

کل کے درس میں آپ نے سا کہ قر آن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوااوراس میں کوئی شک نہیں ہے۔اور پر ہیز گاروں کے لئے ہدایت ہے۔ پھر پر ہیز گاروں کے اوصاف بیان فرمائے کہ پر ہیز گاروہ لوگ ہیں .....

- المحمد المحمد المحمد المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد ا
- اوران کی دومری خوبی ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں نماز الیی عبادت

  ہے کہ جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر نماز کو اسلام سے نکال

  دیا جائے تو اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس لئے حدیث

  یاک بیس آتا ہے اکتھ لوق عِمَادُ اللّٰہِیْنِ نماز دین کا ستون ہے۔

  ستون کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔

  ستون کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔
- اور تیسری صفت بیان فر مائی کہ ہم نے جوان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مال ہے علم ہے قوق بدنی ہے مشورے کی صلاحیت
- ان و چوشی صفت بیان فرمائی که جو پچھ آب مائی گائی آب ان و سنت سے اس پرایمان لاتے ہیں۔
- اور پانچویں صفت بیان فرمائی کہ آپ سے پہلے جو پچھنازل ہوائے

توراۃ ،انجیل ،زبوراور صحیفے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور چھٹی صفت سے بیان فرمائی کہ آخرت پریفین رکھتے ہیں۔

آگےاں کا نتیجہ بیان فرمایا....

اُوْلَنِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَّبِهِمْ بِهِ الْوَهِمِ الْبِينِ الْبِي بِوردگارى الرئيل عَلَى هُدًى مِّنْ رَّبِهِمْ بِهِ الوَسِيرِ الرئيل الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

ایک گروہ کا نظریہ ہے کہ کوئی ربط نہیں ہے، یہ شاہی فرمان ہے،
بادشاہ اپنے ایک وزیر کو تھم دیتا ہے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے دومرے وزیر کو تھم دیتا ہے

کہ تو نے وہ کام کرنا ہے۔ باور پی کو اس کے متعلق تھم دیتا ہے۔ دھوبی کو اس کے
متعلقہ تھم دیتا ہے کہ تو نے کپڑے دھونے ہیں، ان کو استری کرنی ہے۔ کسی کو بوٹ
متعلقہ تھم دیتا ہے کہ تو نے کپڑے دھونے ہیں، ان کو استری کرنی ہے۔ کسی کو بوٹ
پالش کرنے کا تھم دیتا ہے۔ یعنی ہرا یک محک حال کے مطابق تھم دے گا۔ ان کے
درمیان ربط کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بادشاہ کے احکام ہیں بس ٹھیک ہیں اسی طرح
اللہ تعالی نے قرآن کر بھم میں ہرا یک کے حال کے مطابق احکام جاری فرمائے ہیں
ان میں ربط تلاش کرنے می کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس شاعی فرمان ہے، اس کو مانو
ادراس پڑئی کرو۔

اورمفسرين كرام بينيخ كا دوسرا كروه كهتاب كه بيتك قرآن كريم

شاہی فرمان ہے گرشاہی فرمان ہونے کے باوجوداس میں ربط موجود ہے۔اور قرآن کریم کی تفسیر میں جوخاصی مشکل چیزیں ہیں ان میں ایک ' ربط' ' بھی ہے۔

ایک وہ جنہوں نے اس کو دل اور زبان سے مانا اور یقین کیا لیمن انہوں سے اس کو طاہر آاور باطنات کی اور قبل کے گلی مگذی مِنْ وَ اَوْ قبل کے اس کو طاہر آاور باطنات کی اور قبل کے گلی مگذی مِنْ وَ اَوْ قبل کے اس کروہ کا ذکر تھا۔ یہ مومن مُنْ فی کہلاتے ہیں۔

اور دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جوندول سے مانتا اور تسلیم کرتا ہے اور نہ زبان سے بیکافر جابر کہلاتا ہے اگلی دوآ بخول میں اس گروہ کا ذکر

-4

منكرين كاانجام:

إِنَّ اللَّهِ يُنَ كَفَرُواْ بَيْك وه لوگ جنهول نَ لَفركيا سَوَ آءُ عَلَيْهِمْ برابر إِنَّ اللَّهِ يُنَ كَفَرُواْ بَيْك وه لو درائيل المُ لَمْ تُنْفِرُهُمْ باندر رائيل لا يُحومِنُونَ وه ايمان بيل لا يُحمِنُونَ وه ايمان بيل لا يمان بيل الله يمان بيله يمان بيل الله يمان بيل الله يمان بيل الله يمان بيل الله يمان الله يمان بيل الله يمان

اس آیت کریمه پردواشکال دارد موئے ہیں .....

ایک بیک بیک اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ کفار کوآب ڈرائی یانہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائی گئی کے تو جب ان کے تق میں ڈراٹا اور نہ ڈراٹا برابر ہے تو ان کوائیان کی دعوت و بنا اور تبلیغ کرنے کا کیافا کدہ ہے؟۔ اور اللہ تعالی نے آنخضرت میں فائی ہے دما ایمامہل کام کیوں لگایا ہے؟۔

ال کے جواب میں قاضی بیناوی بینے اور علامہ آلوی بینے فرماتے ہیں کہ

الله تعالی نے سوآء عکی ہے فرمایا ہے سوآء عکر نانہ کرنا ہر ابر کافروں کے لئے بہانے کرنا ہرابر کافروں کے لئے بہانے کرنا ہرابر ہے۔ ایمانہیں ہے کہ آپ کافی اللہ کے لئے بہانے کرنا ہرابر ہے۔ ایمانہیں ہے کہ آپ کافی ان اس ان اور اب بھی ہے۔ بلکہ آپ کافی اس نے اور اب بھی کی مسئلہ ہے کہ جو مبلغ می کی بہلیج کرتا ہے اس کو بیان کرنے کا ثواب ملے گا اگر کوئی خوش قسمت مان لے تو نور علی نور اور اگر کوئی نہ بھی مانے تو اس کے ثواب میں کوئی کی نہیں اے گی۔

ایمان نہیں لا کیں گے۔ حالانکہ بہت سارے کافر ایمان لائے دیکھو صحابہ کرام بھائی الم استعداد خراب کافر ایمان لائے دیکھو صحابہ کرام بھائی الم ایمان لائے دیکھو صحابہ کرام بھائی کافر مشرک ہی تو تھاس کے جواب میں مفسرین کرام بیسیج فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق وہ کافر ہیں کہ جن کے متعلق استعالی کے علم میں تھا کہ ان کی استعداد خراب ہے اور ان کا خاتمہ کفریر ہونے والا ہے۔ جیسے ابوجہل ، ابولہب ، عتبہ ، شیبہ ، عاص بن واکل اور ولید بن مغیرہ وغیرہ جن کا خاتمہ کفریر بی ہوا اور جن کی قسمت میں ایمان تھا صحابہ کرام بھی داخل نہیں ہیں۔

اگلی آیت کریمہ کوذراغوراور توجہ کے ساتھ بجھیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں ..... خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُو بِهِمْ مهرانگادی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر وعلٰی مستمرح ہم اللہ عللی قُلُو بہم وعلٰی اللہ علی آئھوں پر مستمرح ہم اوران کے کانوں پر وعلٰی آئھارِ ہم غِشَاوَ قُلُو اوران کی آئھوں پر سے ہیں۔

دلول برمهر كامطلب:

یہاں پر سیاشہ کی بیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی

کانوں میں ڈائے چڑھادیے اور آئھوں پر پردے ڈال دیے لین ان کی ہدایت کے سارے دائے بند کردیے تواس کے بعدا گردہ ایمان ندلا کی تو ان کا کیا تصور ہے؟ وہ رب تعالی سے زور آور تو نہیں ہیں کہ خود پردے اٹھالیں، ڈائے نکال لیس اور دلائل کود کھی کرایمان لے آئیں ۔ رب، رب ہاس سے زیادہ طاقت ورکون ہے۔ اور کا فر بھی رب کورب مانے تے اور مشرک بھی رب تعالی کے وجود کے قائل سے بلکہ طاہر طور پراگرد کھا جا ہے تو نام کے مسلمانوں سے مشرکوں کورب تعالی سے عقیدت زیادہ تھی۔ اور می قر آن کریم سے ثابت ہے۔

#### شرک کاوسیله:

چنانچہ آٹھویں پارے میں اللہ تعالی نے مشرکوں کا دستور بتایا ہے فرمایا و بحد کے لئے اللہ مِمّا ذَرا مِنَ الْحَرْثِ نَصِیْبُ اور بتائے بی اللہ تعالی کے لئے اس کی بیدا کی ہوئی میں سے اور مویشیوں سے ایک حصہ فَقَالُوا پھر کہتے ہیں ھٰذا اللہ یہ حصہ اللہ تعالی کا ہے۔ بِزُ عَمِهِمْ اینے خیال کے مطابق و کھندا لِشُر کَآئِنا اور یہ مارے شریکوں کا ہے۔ بِزُ عَمِهِمْ اینے خیال کے مطابق و کھندا لِشُر کَآئِنا اور یہ مارے شریکوں کا ہے۔ مِن

تو مشرک پہلے رب تعالی کا حصہ نکالے تھے پھر خود ساختہ معبودوں کا حصہ نکالے تھے پھر خود ساختہ معبودوں کا حصہ نکالے تھے جبکہ یہ نام کے مسلمان جن کو دین کی حقیقت کاعلم نہیں ہے یہ صرف بررگوں کے بیچھے پھرتے رہتے ہیں انہیں کا دھوال دھاتے رہتے ہیں پھر تھک ہار کے رہتے ہیں پھر تھک ہار کے رہتے ہیں کی طرف آتے ہیں۔

ادر سورة يوس من تاب كمشرك كتيت تصطلق الآء شفع آئنا عند الله بيالله تعالى كى ذات بهت

بلندہ اور ہم بروے گھٹیا اور حقیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ یہ ہماری سفارش کرتے ہیں۔ کہتے تھے کہ اس طرح مجھو کہ صدر مملکت کورعیت کا ہرا آدی تو بغیر واسطہ کے نہیں مل سکتا بلکہ ڈی ہی ، کمشنر ، وزیر اعلیٰ وغیرہ کا واسطہ تلاش کرے گا۔ جن کے ذریعے سے وہاں تک پنچے گاای طرح ہم ان کے ذریعے خدا تک پنچے ہیں۔ اور سورة زمر میں ہے کہ وہ کہتے تھے مان غید گھٹم الآیل اللہ فیر بونا الی اللہ ذکر نے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تک پنچنے کے لئے یہ ہماری سیر هیاں ہیں۔ ہماری ان کے کرتے ہیں کہ ان کی خدا کے آگے۔ مشرک ان کورب نہیں ماتے تھے بلکہ رب تعالیٰ تک پنچنے کے لئے سے ہماری سیر هیاں ہیں۔ ہماری ان کے قریب آگے اور ان کی خدا کے آگے۔ مشرک ان کورب نہیں ماتے تھے بلکہ رب تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے سیر هیاں بناتے تھے بلکہ رب تعالیٰ تک

الله تعالی نے سورہ نحل میں فرمایا فلا تعضّہ بُو الله الا مُثالَ دیس تم فداکے لئے ایس مثالیں نہ بیان کرو اِنَّ الله کَ یَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالله الله تعالی مثالیں نہ بیان کرو اِنَّ الله یَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالله اور ضروریات کاعلم جانتے ۔ یعنی الله تعالی کوتمہار نے حالات اور ضروریات کاعلم ہے۔ اور تمہار نے صدر وغیرہ ہے۔ اس کوکس کے ذریعہ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تمہار مصدر وغیرہ کی خیمیں جانتے ۔ بلکہ وہ تو پہلے ملاقاتیوں کی تسلی کرے گا کہ کہیں کوئی مجھے کوئی مارنے کے لئے تو نہیں آر با، پھر ملاقات کی اجازت دے گا۔

لہذا اللہ تعالیٰ کے لئے ایسی مثال بھی دیتے تھے کہ مکان کی حصت پر چڑھنے کے لئے سیرھیوں کی ضرورت ہوتی ہے اُڑ کرتو کوئی نہیں جاسکتا تو یہ بزرگ اللہ تعالیٰ کے لئے سیرھیوں کی ضرورت ہوتی ہے اُڑ کرتو کوئی نہیں جاسکتا تو یہ بزرگ اللہ تعالیٰ نے اس طرح دیا تک چنچنے کے لئے ہماری سیرھیاں ہیں۔اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس طرح دیا فرمایا.....

نکون آفر کا الکی مین حلی الکورید ہم تواس کی شدرگ ہے ہم زیادہ قریب ہیں۔ تو یہاں کون ی سیر می لاگا کے اس ساری گفتگو ہے آپ بجھ گئے ہوں گریب ہیں۔ تو یہاں کون ی سیر می لاگا کا منکر نہیں ہوتا بلکہ بظا پر برداعقیدت مند ہوتا ہے۔ اور رب تعالیٰ کو بردا سمجھتا ہے تو جب رب تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی ، کا ٹول پر مہر لگادی ، آنکھوں پر پردے ڈال دیے تو ان کو ہٹا کر کیے ایمان لا سکتے ہیں؟ تو وہ ایمان نہ لا کی تو ان کا کیا تصور ہے؟ ایمان لا نے کے داستے بھی بند کرد سے جا کیں اور ان کو کہا جائے کہ ایمان لا و یہ تو اس طرح ہے جس طرح فاری زبان کا شاعر کا جا سے کہ ایمان لا و یہ تو اس طرح ہے جس طرح فاری زبان کا شاعر

درمیان قعر دریا تحت بندم کردهٔ باز میگوئی که دامن تر کمن ہوشیار باش

کر کمی شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پانی میں پھینک دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ تر ندہونا۔ بھائی! وہ پانی سے تر ندہوگا تو اور کیا ہوگا۔ تو جب رب تعالیٰ نے مہریں لگا کران کے راستے بند کرد سے تو اب وہ اگر ایمان ندلا میں تو ان کا کیا گناہ ہے؟۔

ای طرح سورة مرتر میں آتا ہے یہ بیسل اللہ من یک شاء و یکھیدی من یک سنت آء و یکھیدی من یک سنت آء اللہ تعالیٰ جے جا ہتا ہے گراہ کرتا ہا اور جے جا ہتا ہے ہدا یت دیتا ہے۔ تو ہدا یت اور گراہیوں کا کیا تصور ہے؟ ۔ اس کا جواب بیجھے ہے ایک اصول سمجھ لیس وہ یہ کہ قر آن کریم میں ایک جگدا جمال موتا ہے تو دوسری جگداس کی تفصیل ہوتی ہے۔ قر آن پاک نے کسی مسئلے میں اشتباہ ہوتا ہے تو دوسری جگداس کی تفصیل ہوتی ہے۔ قر آن پاک نے کسی مسئلے میں اشتباہ

نہیں رہنے دیا بلکہ دوسری جگہاں کی وضاحت کردی ہے کوئی نہ سمجھے تو اس کی مرضی ہے۔ ہے۔

فَاعُوضَ الْحُنُوهُمْ بِسِانِ كَاكْرُيت نِهُ اللهِ اللهِ جَلْكُونَهُمْ بِسِانِ كَاكْرُيت نِهُ اللهِ اللهِ جَلْكُونَهُ بِمُولِنا كَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

مِمّا تَدْعُونَا اللّهِ ال چیزے جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہولیعنی ہم نے اپنے دلوں کو پردول میں سنجال رکھا ہے تہاری دعوت کا ہمارے او پر کوئی اثر شہیں ہے۔ وَیفی اذَانِا وَقُدُ اور ہمارے کا نوں میں ڈاٹے ہیں ،ہم نے کا نوں میں ڈاٹے ہیں ،ہم نے کا نوں میں ڈاٹے چڑ ھائے ہوئے ہیں۔

وَمِنْ ، بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ اور مارے اور تیرے درمیان پردہے

ہم نے اپنی آنکھوں کے آگے پردہ لٹکایا ہواہے ہم ان نگاہوں سے تجھے دیکھنے کے لئے تیار نہیں ہیں جن نگاہوں سے تجھے ابو بکروعمر ( پڑھنے) دیکھتے ہیں۔

فَمَنْ شَاءَ فَلْمَ فُومِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْمَ كُفُرْ لَى جَلَالِمَ فَالْمَ فَفُرْ لَهِ جَلَالِمَ فَالْمَ فَ عا جا يمان لائ اورجس كا جي عائج فراختيار كرے يوتك الله تعالى في ووثوں رائے دكھاد ئے ،فرمايا و هَدَيْنَ فُهُ المنتج دَيْنِ اور جم في ال كودكھاد ئے دونوں رائے خير كا بھى اور شركا بھى ۔

ای طرح قرآن کریم کی اس آیت کریمہ یُصِلُّ مَنْ یَّسَفَ اَ وَیَهُدِیْ مَنْ یَّسَفَ آءُ گراہ کرتا ہے جس کو جا ہتا ہے اور ہدایت ویتا ہے جس کو جا ہتا ہے کی تفصیل بھی متعدد مقامات پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت ویتاہے اور کس کو مگراہ کرتاہے۔ تیر ہوال یارہ سورۃ رعد میں ارشادِر بانی ہے.....

ویکھیدی الکیدہ من آناب اورائی طرف کاراستداسے دکھا تاہے جواس کی طرف رجوع کرتاہے۔ توہدایت اس کونصیب ہوتی ہے جورب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتاہے۔ اور گراہ کس کوکرتاہے؟ فرمایا..........

فَ لَ سَلَمُ الْمَا وَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولَا مُلّاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا لَا اللّهُ وَلّا لَا لَا لَا لّ

فَمَنْ شَآءَ فَلَيُومِنْ وَ مَنْ شَآءَ فَلْيَكُفُرْ بِى جَسِكَا بَي جَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

### معتزلهاور جربيك عقائد باطله:

ایک فرقہ ہے معتزلہ ہم عنزلہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ اگر ہم تقدیر کا ایک فرقہ ہے معتزلہ ہم تنظری کا صلہ ملے گا؟ کیونکہ جولکھا ہے وہی کرتے ہیں اس میں ہمارا کیا اختیار ہے؟ ۔ لہذا انہوں نے سرے سے تقدیر کا انکار کرویا۔

اوردوسرافرقہ ہے جربیدہ کہتے ہیں کہ ہم رب تعالیٰ کے ہاتھ میں کھ

تلی ہیں ہم کھیلیں کرسکتے رب تعالی ہی ہم سے سب چھر کروا تا ہے۔وہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور محض ہیں۔

لیکن اہل حق الل النة والجماعت کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو مجبور محض بھی نہیں بنایا اور ہر چیز کا اختیار بھی نہیں دیا اور جتنا اختیار دیا ہے اس سے اتنائی پوچیا جائے گا۔ (کتنا اختیار دیا ہے اس کو اس طرح سمجھو کہ ایک ٹانگ اٹھانے کا اختیار دیا ہے بیک وقت دونوں ٹانگوں کو اٹھانے کا اختیار نیس دیا۔ اگر ایسا کرے گا فتیار دیا ہے بیک وقت دونوں ٹانگوں کو اٹھانے کا اختیار نیس دیا۔ اگر ایسا کرے گا وگر جائے گا۔ بلوج )۔

الله تعالى في دونول كرومول كانتيج بهي بيان فرماديا كمجومتى بين أولسيك

هُمُ الْسَمُفُلِحُونَ بَهِى قلاح بِإِنْ واللهِ بِين اور جوكافر بِين وَ لَسَهُمْ عَذَابُ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَا عَلْمَ عَلَمُ عَلْ اللهِ عَلْمُ عَلَا اللهِ عَ

۵۵

وَمِنَ النَّاسِ مُنْ يَّفُولُ ا مَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاحِر وَمَا هُمُ بِمُومِنِيْنَ ۞ يُحْدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِيْنَ ا مَنُوا وَ مَا يَخُدُعُونَ إِلَّا ٱنْفُسَهُمُ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ 'فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضْ ' فَ زَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَكُمُ عَذَابُ اللهُمُ اللهُ مَرَضًا وكم عَذَابُ اللهُم اللهُ مَرَضًا كَانُوْ إِيكُ ذِبُونَ ۞ وَإِذَا قِيلًا لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ قُسالُوْ إِنَّامًا نَحُنُ مُصْلِحُونَ اللهِ الآ إنَّ هُ مُ هُ مُ الْمُ فُ سِدُونَ وَلَكِنَ لاَّ يَشْعُرُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمِنُوا كُمَا أَمَنَ النَّاسُ قَالُوْآ ٱنْوُمِنْ كَمَا امْنَ السُّفَهَآءُ \* ٱلْآ اِنَّهُ مُهُمُ السُّفَهَآءُ وَلَكِنَّ لاَّ يَعْلَمُونَ اللَّهِ مُهُمُ السُّفَهَآءُ وَلَكِنَّ لاَّ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَهُ عَلَى اللَّهِ يُنَ امْنُوْا قَالُوْ آ امْنَا عَلَى وَإِذَا خَـلُوا إِلَى شَيْطِينِهِمْ 'قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ '

ذخيرة الحنان ---- (البقرة

اِنْسَمَا نَحُنُ مُسْتَهُ زِءُونَ ﴿ اللهُ يَسْتَهُ زِئُ اللهُ يَسْتَهُ زِئُ اللهُ يَسْتَهُ زِئُ اللهُ يَسْتَهُ فِي اللهُ يَسَانِهِمُ اللهُ مَسْدُ هُونَ ﴿ فَي طُنْفَ يَسَانِهِمُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ا

لفظى ترجمه:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَقُولُ اورلوگول مِن عَنْ مِن وَكَهَمْ مِن النَّاسِ مَنْ يَتَقُولُ اورلوگول مِن عن اللّه عن الله عن الله الله الله عن اوراً خرت ك ون ير و ما هُمْ بِمُومِنِيْنَ اوربين بين وه ايمان لا في والله ـ والله عن اوربين بين وه ايمان لا في والله ـ

یُخدِعُونَ الله دھوکہ دیے ہیں اللہ تعالیٰ کو والّذِینَ امَنُوا اوران لوگول کو جوایمان لائے و ماینٹ کوئون الله انفسسهم اوروہ ہیں دھوکہ دیے گراپی جانوں کو و مایش عُرُون اوروہ شعور ہیں رکھتے۔ فیل فیل فیل فیل میں بیاری ہے فیزادھ ہم الله فیل فیل فیل فیل میں بیاری ہے فیزادھ ہم الله مرسل اللہ تعالیٰ نے ان کی بیاری کو وکہ ہم عَذَاب اکی ہم مرسل ہیں نیاری کو وکہ ہم عَذَاب اکی ہم الله اوران کے لئے عداب ہوگا در دناک بیما کانوا یکی دائوں اس وجہ سے کہ وہ جمون ہولتے ہیں۔

وَإِذَا قِيلً لَهُمْ اورجس وقت كهاجا تا بان كو لاَتُفسِدُوا فِي الْكَرْضِ نَدْفاد عِيادُرُهُنَ مِن قَالُوا اللهِ إِن النَّمَا نَحُنُ مُصْلِحُونَ

پختہ بات ہے ہم تواصلاح کرنے والے ہیں الآ إِنَّهُمْ خبردار بِشک وہ گئتہ بات ہے ہم تواصلاح کرنے والے ہیں الآ اِنَّهُمْ خبردار بِشک وہ هُمُ الْمُ فَسِدُونَ وہی ہیں فساد کرنے والے وَلَٰکِنْ لَا يَشْعُرُونَ اور لَيُن الْ يَشْعُرُونَ اور لَيُن الْ يَشْعُرُونَ اور لَيُن الْ يُشْعُرُونَ مِن ہے۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ امِنُوا اورجس وقت كهاجاتا بان كوايمان لا وَ عَمَا الْمَنَ النَّاسُ جِيءِ المِنُوا اورجس وقت كهاجاتا بان كوايمان لا وَ مِنْ كَمَا الْمَنَ النَّاسُ جِيءًا كما كالله عَبْي الوَّكُ قَالُوا آ كَبْحَ بْي أَنُومِنُ كَمَا الْمَنَ السَّفَ هَاءً جيها كما يمان لا عَبْي ب وَقُوف.

الآ خردار! إنهم هم الشفهاء بشك يهى بيل بوقوف ولنجن لآيفكمون اورلين وه جائة بيس بيل وراذا كفوا الله ين المنوا وليكن وه جائة بيس بيل وراذا كفوا الله ين المنوا اورجس وقت ملاقات كرتے بيل ايمان والول سے قالو آ المنا كہتے بيل بم بھى مؤمن بيل -

وَإِذَا خَلُوْ اللّٰى شَيْطِيْنِهِمْ اور جس وقت جاتے ہیں اپنے شیارے شیطانوں کی طرف قالُو النّا مَعَکُمْ کَتِے ہیں بِشکہ ہم تمہارے ساتھ ہیں وائسما نگون مُسْتَهْزِءُ وَنَ بَخْتُ بات ہے ہم تومومنوں سے نداق کرتے ہیں اللّٰه یَسْتَهُزِءُ وَنَ بَخْتُ بات ہے ہم تومومنوں سے ذاق کرتے ہیں اللّٰه یَسْتَهُزِی بِهِمْ اللّٰه تعالی ان کواستہزاء کا بدلددے گا وَیَ مُدُونُ وَهُ مِر کردان اور جران چمرتے ہیں۔

رَبِكَ :

سورة فاتح من الله تعالی بے ہدایت کا سوال کیاتھا اِلْم بدنسا السِسراط السسراط السسسراط السسستیقیسم جوالله تعالی نے قبول فر مالیا اور ہدایت عطا کردی اور فر مایا فرلگ السکتاب لاریب فی شک وشر کی شک وشر کی میں کوئی شک وشر کی میں ہور السیسیاور یہ برہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے۔ ہدایت نامے کوقبول کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں تین گروہ ہیں۔

ایک وہ جودل سے تنگیم کرتے ہیں اور زبان سے اقرار کرتے ہیں اور زبان سے اقرار کرتے ہیں اور زبان سے اقرار کرتے ہیں اور زبان کا دُولئے کہ مالے مقبلہ کوئن تک ان کا ذکر تھا۔

اس دوسرا گروہ ہے جونہ تو زبان سے اقر ارکرتا ہے اور نہ دل سے تعلیم کرتا ہے۔ اِنَّ الَّیذِیْنَ کَفُرُو اُ سے کے کر و کے ہے م عَذَابُ عَظِیمَ عَذَابُ عَظِیمَ عَذَابُ عَظِیمَ عَذَابُ عَظِیمَ عَدابُ کَاذِکر مُقا۔

اور تیسراگروه وه جوزبان سے اقر ارکرتا ہے گردل سے تعلیم ہیں کرتا جس کوشر بعت کی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں۔ ویمن النّاس مَنْ یَنْ فَوْلُ سے لے کر اِنّ اللّٰهَ عَلٰی مُحلِّ شَیْءٍ قَدِیْتُ تَک ان کاذکر ہے۔ فقہاء کرام ، محدثین عظام ، اور مفسرین کرام ہوسیے فرماتے ہیں کہ نفاق کی دوشمیں ہیں۔

## منافقین کے دو طبقے:

(۱) ۔۔۔۔ ایک نفاق اعتقادی ہے۔ (۲) ۔۔۔۔ اور دوسر انفاق عملی ہے۔ اسس اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جودل سے بالکل تسلیم نہیں کرتا لیعنی اس کے دل میں بالکل ایمان ہیں ہوتا۔ لوگول کو دھوکہ دینے کے لئے کہتا ہے کہ میں مومن ہول۔ یہ منافق کا فراور مشرک سے بھی بدتر اور خطرناک ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی مزاجی سب سے زیادہ سخت ہوگی۔ اللّٰہ تعالی فرماتے ہیں اِنَّ الْسَمْنَ فِقِیْنَ فِی اللّٰہ وَ اللّٰہ منافق دوزخ کے سب سے نیلے طبعے میں ہول اللّٰہ وی اللّٰہ وی اللّٰہ منافق دوزخ کے سب سے نیلے طبعے میں ہول کے جوسب سے زیادہ سزاوالا طبقہ ہے۔

ی ...... دوسرا نفاق عملی ہے۔ عملی منافق اسے کہتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہوتا ہے مگر عمل منافقوں والے کرتا ہے۔ آنخضرت ما الله الله عملی نفاق کی چارعلامت ہوگی ہاں کے در ہے کا منافق ہوگا۔ جس میں دوعلامتیں ہوں گی وہ دوسرے در ہے کا منافق ہوگا۔ جس میں تین علامت موگا۔ جس میں تین علامت میں آئی گئیں وہ تین در جوں کا منافق ہوگا۔ اور جس میں چاروں علامتیں پائی گئیں .... باگھیں ہوں کے منافق ہوگا۔ اور جس میں چاروں علامتیں پائی گئیں ....

منافقین کی نشانیاں :

ا) ..... اذا کے لئے گئے کہ جب بات کرتا ہے قوجو ف بولتا ہے۔ یہ منافق کی پہلی علامت ہے۔ جبوث کے کہتے ہیں ہر وہ بات جو واقعہ کے خلاف ہو شریعت اے جبوٹ کہتے ہیں ہر وہ بات جو واقعہ کے خلاف ہو شریعت اے جبوٹ کہتی ہے۔ اب جمیں اپنے کر یبانوں میں جبا تک کرد کھنا جا ہے کہ ہم نے بھی زندگی میں جبوب تو نہیں بولا اگر بولا ہے تو جمیں اپنے آپ کوایک

در ہے کا منافق جھنا جا ہے۔ کیونکہ آنخضرت کا اللہ کا فرمان بالکل حق اور تج ہے۔

ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ آنخضرت کا ایک جگہ تشریف لے جارہ ہے کہ حضرت کا ایک جگہ تشریف لے جارہ ہے کہ حضرت اساء بنت بزید دائی از کے باند پائے کی صحابیہ ہیں ان کا بچہ بجوں میں کھیل رہا تھا ان کواپنے بچے ہے کوئی کام تھا اس کو بلایا وہ نہ آیا بچوں کو کھیل بیارا ہوتا ہے۔ بار بار بلائے کے باوجود جب نہ آیا تو انہوں نے کہا کہ آؤ میں جہیں کوئی چیز دول گی میہ جبیں کوئی چیز دول گی میہ جبیں کوئی چیز دول گی میہ جہا کہ آؤ میں جہو گئے کہ کوئی چیز دول گی میہ جہا کہ آئو وہ بچہ آئیا۔ آنخضرت مُن اللہ اللہ کا کہ میں جہو گئے کہ کے کوئی چیز دول گی میہ جہا کہ آئی جہا کہ آئی ہے کہ ہیں ؟۔

پھرفر مایا مائی اس کوکوئی چیز دے تا کہ تو جھوٹ سے نکل جائے۔ اگر نہیں دے گی تو یہ تیرا جھوٹ ہوگا۔ یہ مسئلہ اچھی طرح یا در کھنا چاہیے۔خصوصا عور توں کو کہ بیہ بچوں کولا کچے دیتی ہیں۔ مگر دیتی بچھ بھی نہیں ۔ اور یہ جھوٹ ہے۔ اور چیز بھی وہ ہو جس سے بچہ مطمئن ہوریت مٹی نہ ہو، اس طرح جھوٹ سے نہیں نکلو گے۔

اور جماری حالت تو یہ ہے کہ جھوٹ بول بول کر جھوٹ سے نفرت ہی ختم ہوگئ ہے۔ اور ہیں ہم پکے مومن۔ ہونٹوں کے پاس فرشتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں کوئی درود شریف پہنچانے پرمقرر ہے، کوئی سجان اللہ، المحمد لللہ پہنچانے والا ہے۔ گر جھوٹ کی اتنی بد بو ہوتی ہے کہ جب کوئی آ دمی جھوٹ بولٹا ہے تو فرشتے ایک میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ لہذا جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ بولٹا ہے تو فرشتے ایک میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ لہذا جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ منافق کی دوسری نشانی فرمایا اِذا و عدد کرتا ہے تو فلاف ورزی کرتا ہے۔ وَاذَا عَاهَدَ خَدَرٌ اور جب وہ معاہدہ کرتا ہے تو فداری کو خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَاذَا عَاهَدَ خَدَرٌ اور جب وہ معاہدہ کرتا ہے تو فداری کرتا ہے۔ وعدہ اور معاہدہ میں فرق ہے جب کسی سے انفرادی طور پر دعدہ ہوتو وعدہ کرتا ہے۔ وعدہ اور معاہدہ میں فرق ہے جب کسی سے انفرادی طور پر دعدہ ہوتو وعدہ

کہلاتا ہے۔اور جماعت شکل میں یا قومی شکل میں یا حکومتی سطے پر کسی ہے کوئی بات طے
کی جائے تو اس کومعاہدہ کہتے ہیں۔ وعدے اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنا ہے بھی
منافق کی علامت ہے۔ آج اس وقت دنیا ہیں جتنی بھی حکومتیں ہیں ساری اس مدمیں
ہیں الا ماشاء اللہ کہ ان کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں
آتا ہے۔۔۔۔۔

اِنَّ الْسَعَ اللَّهُ مَا مَسُولاً وعدے کے بارے ش سوال ہوگالہذاوعدہ کی سے کروتو سوچ ہجھ کر کرو کہ بیں اس کو پورا بھی کرسکوں گا کہ بیں اگر پورا نہیں کر سکتے تو وعدہ کرونی نداورا گرکسی سے وعدہ کرلیا ہے تو اسے پورا کروالبند ایک صورت یہ بھی ہے کہ جس وقت وعدہ کیا تھا اس وقت نیت اورارادہ اس کو پورا کر نے کا تھا گر بعد میں کوئی عارضہ پیش آگیا ہے تو وہ الگ بات ہے۔

سم) ..... منافق کی تیسری نشانی ہے اِذَا آ تیسن خیان جباس کے پاس المانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ پھر المانت کی کئی قشمیں جی علم بھی المانت ہے اور علمی خیانت میہ ہے کہ لوگوں کو سیح بات نہیں بتا تا غلط با تیس بتا تا ہے۔ مشورہ بھی آلمانت ہے اور مشور ہے جس خیانت میہ کہ جب کوئی شخص تمہار ہے ہے مشورہ طلب کرتا ہے تو تم اسے محم مشورہ نہیں دیتے غلط رائے دیتے ہو جب کوئی مشورہ طلب کرتا ہے تو تم اسے محم مشورہ نہیں دیتے غلط رائے دیتے ہو جب کوئی مشورہ طلب کرتا ہے تو اسے محم مشورہ نہیں دیتے غلط رائے دیات ہوتی ہے۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی مجلس میں ادھر ادھر دیکھ کر بات کرے تو سمجھ جاؤ کہ یہ بات اس کی امانت ہے۔ اس مجلس کی بات باہر کسی سے نہیں کرنی۔ مال بھی امانت ہے۔ اور مالی خیانت یہ ہے کہ اس میں کھے خرچ کرے یا اس

#### کوتبدیل کرے۔

فقہاء کرام بینیز نے کھا ہے کہ اگر کسی نے درہم یا دینار کا تھیلائس کے پاس
امانت رکھا ہے، درہم چا ندی کے سکے کو کہتے ہیں اور دینارسونے کے سکے کو کہتے ہیں
اور پہلے زمانے ہیں لوگ یقیلوں ہیں رکھتے تھے تو اگر وہ تھیلائس کے پاس امانت رکھا
ہے اور اس کا منہ جس دھا گے ہے بندھا ہوا ہے اور وہ دھا گا میلا ہوگیا ہے تو بیٹھ اس دھا گے و بدلے کا مجاز نہیں ہے۔ رقم کو چھیڑ نا تو در کنارا گراس دھا گے کو بدلے کا تو بیٹی خیانت ہے۔

س) ...... منافق کی چوتھی نشانی ہے کہ اِذَا خَاصَہ فَجَرَ جبکی ہے جھڑ اکرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ یا در کھنا! آج کے معاشرے میں ہم نے تو منافق کو بھی چیچے جھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ تو جب لڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے اور ہم تو ہنسی خدات میں گالیاں دیتا ہے اور ہم تو ہنسی خدات میں گالیاں دیتے ہیں۔ جس طرح پہلے نیک لوگوں کی زبان سے سجان اللہ نکانا تھا اس طرح ہماری زبان سے گالیاں نگتی ہیں۔ چھوٹوں کو بردوں کو یہاں تک کہ گدھوں اور مرغیوں کو گالیاں دیتے ہیں۔

تو آپ اُل بین اگر کسی بد بخت میں اور آن کی بدج رنشانیاں بیان فر مائی بین اگر کسی بد بخت میں بدج روں علامتیں پائی جاتی ہیں تو وہ پکامنا فق ہے۔اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بھی منافق کی کھی علامتیں بیان فر مائی ہیں ،فر مایا ......

اِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلُوٰةِ قَامُوْا كُسَالُى جب نمازك لِنَّ كُمْرُ بِهِ تَ اِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلُوٰةِ قَامُوْا كُسَالُى جب نمازك لِنَّ كَمْرُ بِهِ تَ الْمُنَا الْرَكُوكُ فَضَ نمازك لِنَّ كُمْرُ ابون مِن سَنَى كرتا بِ بِينَ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللّهُ اللّه

سوال :

ابسوال بہ ہے کہ دھوکہ تو اس کو دیا جا سکتا ہے جس کو کم نہ ہواوزرب تعالیٰ اسکتا ہے جس کو کم نہ ہواوزرب تعالیٰ کو سے تو کوئی چرچھی تیں ا

جواب

مغرین کرام این فرماتے ہیں مسنسط مسم محصنع خادع ان کاب معاملہ اس طرح ہے جس طرح دھو کے مازوں کا معالمہ اس طرح ہے جس طرح دھو کے مازوں کا معالمہ اس طرح ہے جس طرح دھو کے مازوں کا معالمہ اس طرح ہے۔

معاملہ کرتے ہیں جو دغابازی کا ہوتاہے۔ ورند حقیقتا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ کون دے سکتاہے؟۔

فِی قُسلُورِ بِهِمْ مَّلَوَضَ ان کے دلوں میں منافقت کی بیاری ہے۔ جول جوں دن گزرتے ہیں نیک لوگ نیکیاں کمار ہے ہیں اور اعمالِ صالحہ میں آگے ہڑھ رہے ہیں اور منافق ..........

فَـــزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا لِيسِ زیاده کردیاالله تعالی نے ان کی بیاری کوان کا نفاق دن بدن بوهتا جار ہاہے۔

وكَ اللهُ مُ عَذَابُ إِكِيْمُ اوران كے لئے عذاب ہوگا دردناك سب اللہ اللہ منافقوں كے لئے ہے۔

بِمَا کَانُوْ ایکُوْدُونَ اس وجہ سے کہوہ جھوٹ ہولتے ہیں۔جھوٹ اس طرح کے دن پر کہ بیان لائے اور آخرت کے دن پر کہ رائی، زبانی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی پر بھی ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی اور ول نے ہیں کہ ہم اللہ تعالی ہوگا کہ زبان کسی طرف اور دل کسی طرف اور دل کسی طرف۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ اورجس وقت كهاجاتا بان كو الْأَنْفُيد وَالْوَى الْآرْضِ فَادَى الْآرْضِ فَادَى اللهُ وَعَده خلافى كرنا ، خيانت كرنا فساد في الأرض في ادر من من من كرنا من من من كرنا وعده خلافى كرنا ، خيانت كرنا فساد في الأرض

يا كستان اور منافقت كالتيجه:

قَالُوْ الَّهِ بِينِ إِنَّهُ مَا نَحُنُ مُصْلِحُونَ بَخَة بات ہے ہم آواصلات کرنے والے بیں۔ جس طرح آج کل کے لیڈر کرتے فساد بیں اوراس کونام امن کا دینے والے بیں۔ جس طرح آج کل کے لیڈر کرتے فساد بیں اوراس کونام امن کا دینے ہیں۔ بھائی امن کے نام سے تو کچھوبیں ہے گا دنیا تو حقیقت کو دیکھتی ہے۔ افسوس! آج دنیا فساد سے بحری بڑی ہے اخبارات دیکھوتو سومیں سے ایک بات

اچی ہوگی اور ننانوے باتیں بری ہوں گی۔ یعن قل، اغواء ڈاکے، بدمعاشیاں، بدکرداریاں، فراڈ اور وہ بھی معمولی تم کے بیس بلکہ اربوں، کھر بوں کے ہوں سے۔ اللہ تعالیٰ کی بناہ۔

بیسب کھال ملک میں ہورہا ہے جو الآول کے مطابق میں اورہا ہے جو الآول کے مطابق میں آت اس کا بیہ تفاد جس مقصد کے لئے اس کو حاصل کیا گیا اگر اس کے مطابق چن آق آئی اس کا بیہ حشر نہ ہوتا۔ اور نہ ہی بڑگال ہم سے بھی جدا ہوتا وہ لوگ بوے ویتدار ہیں، پاکستانی سوسال تک بھی است ویتدار ہیں ہو سکتے وہ تھن ہماری بدد یا تعی ل اور خیا تون کود کھے سوسال تک بھی است ویتدار ہیں ہو سکتے وہ تھن ہماری بدد یا تعی ل اور خیا تون کود کھے

پاکتان جمیں مفت میں تو جیس طاآس کے پیچے مسلمانوں کی ہوئ قربانیاں بیں۔ اور علماء کرام کی شہادتیں بیں۔ تر یک شہیدین، ای اور تر یک اور تر یک راد کو یک راد کی مسلم ایک کا تر یک میٹے بیں جا اثر کت فیرے یا کتان معرش وجود میں آیا ہے اور یہ مسلم لیک کا کا رنا مدے۔

البت بید بات تقیقت ہے کہ پاکتان میں بلائر کمت غیرے گاستال سلم ایک کا باانتیار فکومت رہی ہے۔ ان سالوں میں اگر وہ کئی در درو کے بہت پر بھی اسلامی قانون کے نافذ ہو باتا کیونکہ ان اسلامی قانون نافذ ہو جاتا کیونکہ ان کے لئے کمی منم کی کوئی رکا و مشیش تھی ۔ ندان کے سامنے کوئی سراشا سکتا تھا، ندی کوئی جا عت نمایاں تھی۔ گر یہ لوگ اسلام کے لئے مخلص نہیں تھے اور ان کے وال مسالی ماسلامی مان نہیں تھے اور ان می اسلامی مان نہیں تھے اور ان می اسلامی مان نہیں تھے اور ان می اسلامی مان نہیں تھے سوائے چند حضرات کے، کہ وہ مخلص تھے کہ یا کتان میں اسلامی مان نہیں تھے سوائے چند حضرات کے، کہ وہ مخلص تھے کہ یا کتان میں اسلامی

قانون نافذ ہو۔ اگر تمام حضرات مخلص ہوتے تو آج ہمیں بیر حالات ندد کیھنے پڑتے ۔ تو خیر فرمایا .....

لَاتُفُسِدُوا فِي الْأَرْضِ نفاد مِ وَذَين ش فَالُوا كَتِ بِيلِ إِنَّا مَا لَكُوا كَتِ بِيلِ إِنَّا مَا لَهُ وَالْمُوا فِي الْآرُضِ نفاد مِ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ مَا اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ مَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَا مُعْلِّمُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَا لَّا مُعْلِّمُ واللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّا مُعْلِّمُ وَلَّهُ وَلَّا مُعْلِّلَّا مُعْلِّمُ وَلَّهُ وَلَّا لَا مُعْلِّمُ وَلَّهُ وَلَّا لَا مُلَّالَّالَّالَّا مُلَّالَّالَّ لَا مُعْلِّمُ وَاللَّهُ وَلَّا مُلَّالَّالَّالَّ لَا مُعْلِّمُ اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ مُلَّا مُلّ

الآ خردار إنهم هم المفسدون بنك وى إلى المؤا اورس وللم المؤا اورس وللمؤلفة المؤلفة الم

الله إنسه مم السفهاء خردار! بشك يى يل بوقوف ولكن الكين المؤن الرجس وتت الكين المؤن الرجس وتت الكين المؤن الرجس وتت

ملاقات كرتے بيں ايمان والول سے توان كودھوكد سے كے لئے فَالُوْ آ المنّا كہتے بيں ہم بھى مؤمن بيں۔

جس طرح آج کل ووٹ مانگنے والے منتیں ساجتیں کرتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں چو منے ہیں۔ ہاتھ پاؤں چو منے ہیں۔ پوری ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور ممبر بن جانے کے بعد بھی شکل بھی نہیں دکھاتے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم کون اور تم کون؟۔ یقین جانو جینے منافق پاکستان میں ہیں شاید دنیا کے کسی اور خطے میں ہوں۔

وَإِذَا خَلُوا اللّٰى شَيْطِيْنِهِمُ اور جب بيابِ ليدُرول كے پاس جاتے ہيں اس استے سرداروں ، راجوں ، چوہر يوں ، خانوں اور وڈيروں كے پاس جاتے ہيں تو قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ كَتِمْ بِين بِينَ بِينَ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

#### مومنول سےاستہزاء:

اِنَّهِ مَا نَحْنُ مُسْتَهُذِءُ وَنَ بَخَتْ بات ہے ہم تو مومنوں ہے ذاق کرتے ہیں۔ دل لگی کرتے ہیں، ہم کہاں مومن ہیں؟ وڈیرے جب کان کھینچتے ہیں تو ان کو اس طرح مطمئن کرتے ہیں اور اللہ تعالی فر ماتے ہیں ......

اَلله يَسْتَهْذِي بِهِمُ الله تعالى ان كواستهزاء كابدله دے گا ويَهُ لَهُمُ اوران كومہلت ديتا ہے في طُعْت انهِم الله كاسكت ميں يَعْمَهُ وْنَ وه سرگردال اور جرال پھرتے ہیں۔ جتنا دھوكه دے سكتے ہیں دے لیں، جوحرام كما، كھا سكتے ہیں اور جرال پھرتے ہیں۔ جتنا دھوكه دے سكتے ہیں دے لیں، جوحرام كما، كھا سكتے ہیں

ذَّعيرة الحنان \_\_\_\_\_ (١٩ \_\_\_\_\_ البقرة

أُولَــــ اللَّذِينَ اشْتَرَوُ الصَّلْلَةَ بِالْهُدِي وَ فَمَا رَبِحَتْ تِسجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ اللهِ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَلَا نَارًا \* فَلَمَّنا أَضَاءَ تُ مَا حَوْلَ سَهُ ذَهَ سَبَ اللهُ بِنُورِهِمُ وَتَـرَكُهُمْ فِي ظُلُمتِ لاَيْبَصِرُونَ ١ صُمَّ بُ حُ مُ عُ مُ يُ فَهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ۞ اَوْ كَصَيّبِ مِّنَ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمْتُ وَ رَعُدُ وَ بَرْقٌ عَيسجُ عَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِق حَذَرَ الْمُوْتِ وَاللهُ مُسِحِيطٌ ا بِالْكُفِرِيْنَ ۞ يَكَادُ الْبَرُقُ يَخُطَفُ أَبْصَارَهُمْ مُ كُلَّمَ الْضَآءَ لَهُمْ مَّشُوا فِيهِ " وَإِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلُوْ شَآءَ اللهُ لَسذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَآبُصَارِهِمْ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى

ذخيرة الحنان — (المقرة

# كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ '

لفظى ترجمه

اُولْسِنِكَ اللَّذِيْنَ يه وَ اللَّهِ الشَّسَرَوُ الصَّلْلَةَ جَنْبُول نَ الشَّسَرَوُ الصَّلْلَةَ جَنْبُول نَ خريدا مُرائى و بسالسهدى برايت كبر في فسما رَبِحَتْ بريرا مُرائى و بسالسهدى برايت كبر في فسما رَبِحَتْ يَّتَجَارَكُهُمْ فَي مُنْدَنَهُ وَلَى تَجَارَكُهُمْ فَي مُنْدَنَهُ وَلَى تَجَارَتُ اللَّهُ وَمَا كَانُوا مُهُمَّدِيْنَ اورنه و عدوه برايت يان والله

اُوْ کَصَیّب یاان کی مثال ہے بارش کی طرح مِّن السَّمَآءِ جو آسان کی طرف سے نازل ہوئی ہے فینہ ظُلُمْتُ اس میں اندھرے بین وَّ رَغَدُ اور کُڑک ہے وَیْدہِ ظُلُمْتُ اور بَکِل ہے یَسجُ عَدُونَ بین وَّ رَغَدُ اور کُڑک ہے وَ بَسرَقُ اور بَکِل ہے یَسجُ عَدُونَ اور بَکِل ہے یَسجُ عَدُونَ اصابِ عَهُمُ مُ کرتے ہیں اپنی انگلیاں فِئی اَذَانِهِمُ این کانوں میں اصابِ عَهُمُ مُ کرتے ہیں اپنی انگلیاں فِئی اَذَانِهِمُ این کانوں میں

منافقول كاذكر جلاآر بإب الله تعالى فرماتے ہيں....

منافقين كامقاطع:

اُولْسِنِكَ الَّذِيْنَ يه وبى لوگ بين اشتَدو و الصَّلْلَة جنهوں نے خريدا گرابى كو بِسائسهدى بدايت كے بدلے بين بدايت دى اوراس كے بدلے بين گرابى لے لى اب يہاں پرايك سوال پيدا ہوتا ہے كہ يہ تو پہلے كافر عضان كے پائ تو بدايت نہيں تنى تو انہوں نے بدايت دے كر گرابى كيے خريد لى؟۔ مفسرين كرام بين باس كے دوجواب قال كرتے ہيں ........

يبلا جواب

ایک یہ کہ اللہ تعالی نے ہر نے میں پیدائش طور پرمیح فطرت رکھی

...(1)

ð

ے۔ بخاری شریف کاروایت میں آتا ہے کُلُّ مَوْلُوْدٍ یُوْلَدُ عَلَی الْفِطْرَةِ ہِرِ اللهِ عَلَی الْفِطْرَةِ ہِر بیدا ہونے واللہ پی مح فطرت پر بیدا ہوتا ہے۔ فَا بَوَاهُ یُسَهِ وِ دَانِهِ اَوْ یُسَسِّرانِهِ اَوْ یُسَجِّسَانِهِ پُراس کے مال باپ اس کو یبودی بنادیت ہیں یاعیمائی بنادیت ہیں یااس کو بحوی بنادیت ہیں۔ اگر بچکوای فطرت پر چھوڑا جائے جس پروہ پیدا ہوا ہے تو بالغ ہونے کے بعداگر اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے تو وہ فورا تبول کرے گا۔ فطرت سیجے اس کو تیول کرنے پر آمادہ کرے گا۔

دوسراجواب

فی مطرق الله الله الله فی مطرق الله فی مطرق الناس عکی ها (سورة روم) الله تعالی کی فطرة جس پر پیدا کیا لوگول کو لینی ان جس حق قبول کرنے کی صلاحیت اور استعدادر کھی لیکن ماحول کی وجہ سے لوگول نے اس فطرة سلمہ یعنی حق کوقبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد کوخراب کرلیا تو اب مطلب یہ بے گا کہ ان منافقین نے وہ صلاحیت اور استعداد و دے دی اور استعداد دے در استعداد دے دی اور استعداد دے دی اور استعداد دے دی اور استعداد دے دی اور استعداد دے در استعداد دے در استعداد دے دی اور استعداد دے دی اور استعداد دے در استعداد در استعداد دے در استعداد در استعداد در استعداد دے در استعداد در استعداد در استعداد دے در استعداد در ا

كفارك نابالغ يج :

يبلاقول:

ید کہ دہ اپنے مال باپ کے تابع ہوکر دوزخ میں جائیں گے سے

حضرات اس روابت سے استدلال کرتے ہیں جو باب الجہاد میں آتی ہے کہ آخضرت مُنَّافِیْنِ سے سوال کیا گیا کہ ہم کافروں کے فلاف جہاد کرتے ہوئے اور ہے ہوئے وار ہے ہوئے وات افراتفری میں چھوٹے ہوئے ہیں رات کے وقت افراتفری میں چھوٹے بین رات کے وقت افراتفری میں چھوٹے بین دات کے وقت افراتفری میں جھوٹے بین دات کے کہ تمیز ہیں ہوتی تواس دوران جو نے مرجاتے ہیں ان کا کیا ہے گا؟۔

ال موقع پرآپ مالینی نے فرمایاان کوقصدانه ماروخمی طور پر مارے گئے تو میس می محققین تسب کے رائد انہا ہو کے الحققین کے رائد آئیج می دوایت جہاد کے موقع کی ہے کہ حضرات اس روایت کا مفہوم بیان فرماتے ہیں کہ روایت جہاد کے موقع کی ہے کہ مارنا تو تم نے بروں کوتھا اتفا قاس موقعہ پر جوچھوٹے قل ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگے۔ کیونکہ لڑائی کے دوران ایسا ہوجا تا ہے۔ لہذا وہ اپنے مال بایس کے تابع ہیں۔

## دوسراقول :

اس فقہاء کرام بیت کا دوسرا گردہ کہتا ہے کہ کا فروں اور مشرکوں کے بچے جنتی ہیں کیونکہ جب تک بچہ بالغ نہ ہوجائے وہ مكلف نہیں ہوتا یعنی اس پرشریعت مسلم کا گونہیں ہوتا یعنی اس پرشریعت مسلم کا گونہیں ہوتے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رفیع السقہ کم عُنْ فلات تیں تعمیل کے دمیوں سے قلم اٹھالی گئی ہے۔ ان میں اکسیسے تی حیات یہ بیت کے دمیوں سے قلم اٹھالی گئی ہے۔ ان میں اکسیسے تی حیات یہ بیت کے بالغ نہ ہوجائے اس پرشریعت کے احکام لا گونہیں ہوتے۔ جب اس پرشری احکام ہی لا گونہیں ہوتے۔ جب اس پرشری احکام ہی لا گونہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ اس کو دوز خ

پھرطبرانی شریف جوحدیث کی کتاب ہے اس میں روایہ ستی ہے آنخضرت

مَنَّ الْمُنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَعْرَت كَافرون كَ جَوجِهو في بِحَفوت موجات إلى الن كَمْ مَعْلَق مِن الن ك كَمْ تَعْلَق كِيا حَكُم هِ؟ \_ تَوْ آبِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُشْرِكِينَ خَدَمُ الْهُلِ اللهُ مَشْرِكِينَ خَدَمُ الْهُلِ اللهُ مَنْ اللهُ مُشْرِكِينَ خَدَمُ الْهُلِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ال

مودودى صاحب مرحوم كاغلطمؤقف

خولفٹ من المدوری ساحب کی تردید کرتے ہیں وہ غلط نہیں کرتے بلکہ صحیح کرتے ہیں۔ قاضی سیائل میں مودودی صاحب کی تردید کرتے ہیں وہ غلط نہیں کرتے بلکہ صحیح کرتے ہیں۔ قاضی حسین احمد بڑا ہوشیارا دی ہوہ کہتا ہے کہ ہم نے اسپے منشور میں لکھوادیا ہے کہ ہم مودودی صاحب کے غلط مسائل کی تردید کرتے ہیں ویسے ہم سیائی طور پر ان کی انباع کرتے ہیں۔ یہاں نے بڑی جرائت کی بات کی ہے۔ اس نے منشور بدل دیا ہے۔ اور اس بات کی وجہ سے اب عوام ان نے ساتھ مل گئی ہے بہر صال حوروں کا مادہ می نہیں ہے وہ جنت ہی کی مخلوق ہیں۔

## تيىراقول :

الله تعالی جس طرح جا بین کا تیسرا گروه کہتا ہے کہ الله تعالی بی بہتر جانتا ہے، الله تعالی بی بہتر جانتا ہے، الله تعالی جس طرح جا بیں گے فیصلہ فرما ئیں گے۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ آنخضرت مُن الله علی کہ کافروں کے بیج جو چھوٹی عمر میں فوت ہے کہ آنخضرت مُن الله علی کہ کافروں کے بیج جو چھوٹی عمر میں فوت

ہوجاتے ہیں ان کے متعلق کیا تھم ہے؟۔ جنتی ہیں یا دوزخی ہیں؟۔ تو آپ تَا اَلْتُوْمِ نَے فَرِمایا اَللّٰهِ اَعْدَا مُرَایا اَللّٰهِ اَعْدَا مُرَایا اَللّٰهِ اَعْدَا مُرَایا اَللّٰهِ اَعْدَا مُرایا اللّٰهِ اَعْدَا مُرَایا اللّٰهِ اَعْدَا مُرَایا اللهِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ ال

امام ابوحنيفه عنينيه كافرمان

اورامام ابوصنیفہ مینید فرماتے ہیں کہ ہم ان کونہ تو قطعی طور پرجنتی کہتے ہیں اور نہ قطعی طور پرجنتی کہتے ہیں اور نہ قطعی طور پر دوزخی کہتے ہیں۔ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ بہر حال بات یہ مور بی تھی کہ کا فروں کے پاس تو ہدایت تھی بی نہیں تو انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گراہی کس طرح خریدلی؟۔

تومفسرین کرام بیسے نے اس کے درج ذیل جوابات دیتے ہیں ....

اس کا ایک جواب توبیدیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوفطرة سلیمہ اسلام کے قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد عطا ہوئی تھی اس کے بدلے میں انہوں نے گراہی خریدلی۔

اسس دوسرا جواب بید یا ہے کہ اس جہان کی حیثیت منڈی اور دوکان کی جوتی ہوتی ہیں۔ اور دوکان کی جوتی ہوتی ہیں۔ دوکان میں ایک نمبر کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور دو نمبر چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ توان بے دوقو فوں نے ہیں۔ مہنگی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ توان بے دوقو فوں نے ایک نمبر چیز ہم ایت کو خرید نے کی بجائے دو نمبر کی چیز گراہی خرید لی کیونکہ دنیا میں ہمایت بھی ماتی ہے۔ اس طرح انہوں نے ہدایت کے بدلے میں ہمایی خریدی ایسانہیں ہے کہ پہلے ان کے پاس ہدایت تھی دہ دے کراس کے مراہی خریدی ایسانہیں ہے کہ پہلے ان کے پاس ہدایت تھی دہ دے کراس کے بدلے گراہی خریدی ایسانہیں ہے کہ پہلے ان کے پاس ہدایت تھی دہ دے کراس کے بدلے گراہی کے ایسانہیں ہے کہ پہلے ان کے پاس ہدایت تھی دہ دے کراس کے بدلے گراہی کے دوکرائی کے کہ کیا۔

فَ مَا رَبِحَتُ بِّ جَارَتُهُمْ لِي نَفَع مندنه مولَى تجارت ان ك - كونكه تجارت و مولى تجارت ان ك - كونكه تجارت و مولى عند الله ع

ومَا كَانُوا مُهُمَّدُونَ الله المرائد المرائد المرائد الله ومنالول كوزيدان كى حالت كوبيان فرمايا م ارشاد بارى تعالى

مَنْ لُهُمْ مَال ان كَ كَمَنْلِ الَّذِي الشَّحْص كَ طرح بِ سَنَوْقَد نَارًا آلَ اللهِ اللهُ تَا كَدَال كَارَوْق سِ فَا كَدَه الدُهِ مِنْ السَّنَوْقَد نَارًا آلَ اللهِ اللهُ تَا كَدَال كَارَوْق سِ فَا كَدَه عالمَ اللهِ اللهُ تَا كَدَال كَارُو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ذَهَبَ الله بِنُورِهِمْ لَے گیااللہ تعالی ان کی روشی کونہ وہ آ کے کر ہے نہ چھے کے۔ ویسروں میں اس کی روشی کونہ وہ آگے کے رہے نہ چھے کے۔ ویسروں میں کی میں میں کی میں دیا ہے۔ کا اس کی میں دیا ہے۔ لایہ بھرون وہ بیں دیا ہے۔

منافقين کي پيلې مثال:

یہ مثال ان پراس طرح فٹ آتی ہے کہ یہ منافق کفر، شرک کے اندھیروں میں کھنے ہوئے تھے تو جس طرح اندھیرے میں بھنسا ہوا آدی آگ جلاتا ہے کہ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا کے انہوں نے کلمہ پڑھا تا کہ اس سے فائدہ اٹھا کیں چنانچہ اس سے ان کو مال غنیمت ملا، زکا تیں ملیں، صدقات اور خیرا تیں حاصل ہوئیں۔

بېرے، گونگے ،اندھے کامعنی:

صرف ، بہرے ہیں استخدم کو نگے ہیں عُدہ نی اندھے ہیں۔ اس کا می مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے کافر اور منافق ہیں وہ نہ تو سنتے ہیں نہ ہولتے ہیں اور نہ دکھ سکتے ہیں۔ بلکہ مطلب بیہ ہے کہ وہ تق بات سننے سے بہرے ہیں تق بات کہ مارے کہنے سے گونگے ہیں، حق کے نشانات و کھنے سے اندھے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے حکمران ہیں کہ ساری با تیں سنتے ہیں گرمظلوم کی فریاد نہیں سنتے۔ لمی لمی تقریریں کریں گے کہ سننے والا کے گا کہ ان سے زیادہ مخلص کوئی نہیں ہے لیکن حق کی بات رنبان سے نہیں نکلے گی۔ حق کے معاطے میں گونگے ہیں۔

زین، آسان، چاید، سورج، ستارے، پہاڑ، دریاسب ان کونظر آتے ہیں گر کر دریاسب ان کونظر آتے ہیں گر کر دروں پڑظم ہوتا ان کونظر نہیں آتا۔ غریب اور مظلوم عوام کی غربت اور ہے کہی ان کونظر نہیں آتی ۔ لوگوں کی تکلیفوں اور پریشانیوں کونہیں دیکھ سکتے۔ اس سلسلے ہیں اندھے ہیں۔

آج مسے تقریباً ساٹھ سال پہلے کی بات ہے جامع مسجد شیر انوالہ باغ میں ، میں پڑھتا تھا حضرت مولا نا عبد القدیر صاحب بَینید ہمار ہے استاد سے گکھر میں بھی میں پڑھتا تھا حضرت مولا نا عبد القدیر صاحب بین کھی مرصہ ہوا ہے فوت ہوگئے ہیں اللہ تعالی ان میرے یاس کی دفعہ تشریف لائے ہیں پچھ مرصہ ہوا ہے فوت ہوگئے ہیں اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔مکلوۃ شریف کے سبق کے دوران ایک حدیث آئی کہ ایک
وقت ایبا آئے گا کہ لوگوں پر ایسے لوگ حکمرانی کریں گے جو حسم ، بسٹے۔م
عُسمتی بہرے گو نے اندھے ہوں گے۔ہم نے استاذ محترم سے پوچھا کہ حفرت
اس وقت آ تکھوں والے ، کانوں والے اور بولنے والے نہیں ہوں گے؟ کہ لوگ اندھوں ، بہر ول ، گوگوں کو اپنا با دشاہ بنا کیں گے۔

بخاری فریف میں صدیث کے الفاظ میں کہ قیامت کی نشانیوں میں ہے ایک نشانیوں میں سے ایک نشانیوں میں ہے ایک نشانی یہ کی کہ اُن قسر ی صفحا استحماع میا ملوث کا الارض یہ کہ تو دیکھے گا بہرے ، کو تلے ، اور اندھے زمین کے بادشاہ میں۔

حضرت کا تکیہ کلام ہوتا تھا ''میاں' فرمایا میاں آ تکھیں ہول گی، کان بھی ہول گے۔ اور زبا ہیں بھی ہول گی گرحق کوسیں سے نہیں جق کے مول سے ایس سے نہیں ۔ حق کے مشانات دیکھیں کے نہیں۔ آئخضرت منافق کا کہا ایک ایک ایک بات حق بن کرسامنے آ ربی ہے۔ تو معنی ہوگا ہے۔ وہ حق بات سننے سے بہر ہے ہول کے اسے مقی ہوگا ہے۔ ما موں کے اسے مقی ہوگا ہے۔ ساتھ مے ہول کے اسے مقی ہوگا ہول کے عسم میں بات کود کھنے سے اند ھے ہول کے۔

منافقین کی دوسری مثال:

اُو گھیے یان کی مثال ہے بارش کی طرح مِن السّماء جوا سان کی طرف ہے تار لی مثال ہے بارش کی طرف ہے تار لی ہوتی ہے فیلے مُن اس میں اندھیرے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تواس وقت اندھیر اسا چھا جا تا ہے۔
و کر غد در کڑک ہے و برق اور بحل ہے۔ بات بجھا اللہ تعالی کی طرف سے روحانی بارش تازل ہوئی۔ قرآن یاکی شکل میں اس میں کفر پر جودعیدیں ہیں سے روحانی بارش تازل ہوئی۔ قرآن یاک کی شکل میں اس میں کفر پر جودعیدیں ہیں

اور عذاب کاذکر ہے اس کوتشبید ی ہے دعف کرک کے ساتھ اور قرآن کر بم میں جو حقانیت کے دلائل ہیں ان کو ہے وق چمک کے ساتھ تشبید دی ہے۔

یعنی جب قرآن کریم تازل ہوا ہے ہر طرف کفر کی تاریکی جھائی ہوئی تھی تو قرآن کریم نے کفرشرک پر وعید سنائی اور قرآن کریم میں بڑے واضح ولائل ہیں جن سے حق اور باطل میں تمیز ہو عق ہے لیکن جب ولائل کی بجل چیکتی ہے قوید منافق .....

یسج عَلُونَ اَصَابِعَهُمْ کرتے ہیں لینی ڈالتے ہیں ای انگیال فی اُڈانِهِمْ ایخ کانوں میں مِن الصّواعِقِ بَحلی کی وجہ ہے۔ کیونکہ جب بحل کرتی ہے اور بھی بڑا نقصان ہوتا ہے تو بیر آن کریم کے دلائل کو بکل مجھے ہیں۔

حَدُّرُ الْمَصُوْتِ موت كؤر الباكرة بين ال طاقت بين ع كرقر آن كريم كى آيتي سنس السلط كانون بين الكيان دے ليتے بين اور ساتويں يارے بين آتا ہے .....

وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْنُونَ عَنْهُ اوروه كافرة آن باكوسننے سے منع كرتے ہيں۔ اوروه خودقر آن كريم سے دور بھا گئے ہيں۔ اور كہتے ہيں الاتسمعود الله ذا المقودان مستواس قرآن كواور جب قرآن كى تلاوت مورى موقو و المنعو فينيه شورى و كائم فرنى دىن سكے۔

وَاللهُ مُعِيدًا مِ بِالْكُونِينَ اورالله تعالى همير في والا مِكافرول كو- قدرت كے لحاظ سے بھی اور علم كاعتبار سے بھی۔

يَسكَادُ الْسَرْقُ قريب عكروه بكل يَخْطَفُ أَنْصَارَهُمْ الْيك ال

ذخيرة الحنان) -

ی آنکھوں کو۔ وہ بھی اتی تیز ہے کہان کی آنکھوں کی روشی کوئم کردے۔ حکما ء نے لكما ب كه جب بكل چكاس كى طرف نه ديمواوراطباء نے بھى لكمات كداس كى چک اتی تیز ہوتی ہے کہ اس کی طرف دیکھنے سے بینائی ختم ہوجاتی ہے۔ اس طرح سورج گربن ہوتو اس وقت سورج کی طرف دیکھنے سے بھی بینائی ختم ہوجاتی ہے۔

نظام قدرت براعجیب ہے۔فرمایا۔۔۔۔۔۔۔

كُلَّمَا أَضَاءً لَهُمْ جب بحيروثي موتى عان كے لئے ، كل كے ميك ے۔ مَشُوْا فِيْهِ اس مِن چل يُرت بِي وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمُ اورجب اندهراجهاجاتا بان يرقاموا توهمرجاتي بير-ادربعض معرات فياس كاب مطلب بھی بیان کیا ہے کہ ان منافقوں کو جب مال غنیمت میں سے یاصدقہ ،خبرات اور مال زكوة من سے بحول جاتا ہے تواس كى چك سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ساتھ چل پڑتے ہیں۔اور کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور جب کچھ ہیں ملتا تو اندھیرا جِها جاتا ہے تو تھہر جاتے ہیں۔اور کا فروں کو کہتے ہیں اِنگا مَعَکم ہم تمہارے ساتھ

وَلُوْ شَاءً اللهُ اوراكرالله تعالى جاب كَفَعَب بسَمْعِهم البتد الحائ ان ككانون و أ بسصارهم اوران كي أتكمون كو إنَّ اللَّه بي شك الله تعالى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْسٌ مِرچِيْر پرقادر ہے۔

یند ت دیا نندسرسونی کااعتراض:

یہاں ایک بات ذہن شین کرلیں وہ سے کقر آن کریم جب سے نازل ہوا ہے بد باطن لوگ اس براعتراض کرتے آئے ہیں اور اپنے منہ کی کھاتے آئے ہیں۔ اعتراض کرنے والوں میں سے ایک بہت بروا ضبیث بنڈت دیا ندسرسوتی گزراہے یہ آریا ساج کا لیڈر تھا۔ اس نے ایک کتاب کھی ہے ستیارتھ پرکاش اس کے چودھویں باب میں قرآن پاک پر اعتراضات کئے ہیں۔ اور بروی گندی زبان استعال کی ہے۔

قرآن کریم کے نازل کرنے والے یعنی رب تعالیٰ کو اس نے ہے ایمان، جائل اور بدو کہا ہے العیاذ باللہ۔ اورا پٹے آپ کو تھن کہتا ہے۔ اوراس کا اعداز بیہ کہ پہلے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ تقل کرتا ہے۔ پھرآ گے لکھتا ہے کہ تھن کہتا ہے۔ پٹانچداس نے اس آیت کریمہ پر بھی اعتراض کیا ہے لکھتا ہے ۔ سساے مسلمانو! تم قرآن میں پڑھتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے جھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ چوری اور زنا پر بھی قادر ہے؟ تو ہمارے اور اللہ کے درمیان کیا فرق ہوا؟۔ اور اگر قادر نیوں ہے تو پھر تمہارا قرآن بھانہیں ہے۔

مولا نامحمة قاسم نا نوتوى وينظيه كاجواب:

الله تعالیٰ جزائے خیز عطافر مائے قاسم العلوم والخیرات حضرت میدلا نا محمہ قاسم نا نوتوی میں ہے۔ نا نوتوی میں ہے۔ اس دور میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں ان میں سے ایک کتاب انتقار الاسلام ہے جس میں انہوں نے اس کے اعتراضات کے جوابات دیئے ہیں۔ اس اعتراض کا حضرت نے جو جواب دیا ہے اس کا خلاصہ سے ہ حضرت فرماتے ہیں کہ پنڈت جی چوری کی تحریف ہے کہ آپ غیر کی ملک میں ہاتھ دالیں۔ اپنی ملک میں سے کی چوری نہیں کہتے پہلے کی چیز کے متعلق دالیں۔ اپنی ملک میں سے کی چیز کے متعلق میں جاتری ملک میں ہے۔ کو چوری نہیں کہتے پہلے کی چیز کے متعلق میں جاتری کی ملک میں ہے۔ کو چوری نہیں کہتے پہلے کی چیز کے متعلق میں جاتری کو چوری کی ملک ہیں ہے۔ اور فلاں کی ملک ہے، پھر چوری کی

بحث آئے گی جب دنیا کی تمام چزیں اللہ تعالی کی ملک بیں توان میں چوری کا سوال مسطرح پیدا ہوگیا؟۔

اور رہی بات زنا کی تو زنا کے لئے زنانہ مردانہ آلات کی ضرورت ہے پہلے رب تعالیٰ کی ذات ان رب تعالیٰ کی ذات ان رب تعالیٰ کے لئے وہ آلات ثابت کرو پھر زنا کی بات ہوگی۔ رب تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے رب تعالیٰ تمام اوصاف سے متصف ہے اور اس کی وہ صفتیں ہماری طرح نہیں ہیں۔ ارشادِ ربانی ہے .....

کیس کیمفلہ مئی اس کے شاری نہیں ہے۔ اس کے کان ہمارے
کانوں کی طرح نہیں ہیں۔ اس کی زبان ہماری زبان کی طرح نہیں ہے۔ اس کے کان ہمارے
ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہیں۔ اس کے پاؤں ہمارے پاؤں کی طرح
نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسمانیات سے پاک ہے۔ اور پنڈت تی اس بات کوہم بھی
مائے ہوالہذا تمہارایہ سوال کرنا جمافت ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے
اور جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔

يَا يُسهَا النَّاسُ اعْبُدُوْ ارْبَكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَّ السَّمَآءَ بنَآءً و السول من السمساء ماء فاخرج به من التَّسَمَرُتِ رِزْقًا لَّسَكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُو اللَّهِ ٱنْدَادًا وَ انتم تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مَّمَّا نَسزَّلْسَنَا عَلَى عَبُدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثُلِهِ وَاذْعُوا شَعِهَا دَاءَ كُمْ مِّنْ دُون اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صدِقِيْنَ ۞ فَإِنْ لَمْ تَسفُ عَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّهُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ \* مَ أُعِدَّتُ لِلْكُفِرِيْنَ ۞ وَبَشِهِ وَالَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ أَنَّ لَهُمْ جَنْتٍ تَجُرَى مِنْ تَحْتِهَا الْانْهُرُ الْحُسِلَ مَا رُزِقُوْ ا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ

ذعيرة الحنان ---- (٨٥) البقرة

رِّزْقًا 'قَالُوْا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ' وَ اَتُوْا بِرِزْقًا ' فَالُوْا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ' وَ اَتُوْا بِهِ مُتَشَابِهَا وَ لَهُمْ فِيهَا آزُواجُ مُّطَهَرَةً ' ' بَهُ مُتَشَابِهَا خُلِدُوْنَ آنَ فَي اللَّهُ مُ فِيهَا خُلِدُوْنَ آنَ اللَّهُ مُ فِيهًا خُلِدُوْنَ آنَ

لفظى ترجمه:

یا یک الدی خلقگم جس نے آم کو پیدا کیا ہے والدی نین میں قبرلگم الدی خلقگم جس نے آم کو پیدا کیا ہے والدی نین میں قبرلگم اوران او کول کو جو آم ہے پہلے ہوئے کہ علائے گئم تستقون تا کی آخ کی جا و اللّذی وہ ذات ہے جعل کسکم الارض فراشا جس نے بنایا تم ہارے لئے زمین کو چھونا و السّمَاءَ بناء اورا سان کو بنایا چھست و انسر کے نیا کا است کا اورا سان کو بنایا چھست و انسر کے نیا کے ذمین کو چھونا و السّمَاءَ اوراس نے اتارا آسان کی طرف سے پائی انسر کی میں السّماءِ ماء اوراس نے اتارا آسان کی طرف سے پائی فائے کو جبہ پھراس نے نکا لے اس پائی کے ذریعے میں السّمَارت پیل فائے کو تا کہ میں میں دینا کی میں دینا کی میں میں کے دوری فلا تہ کھا و آئی آئی کہ اور تم جانے ہو۔ اللّذ تا کی کے شریک و اللّذ تا تھا کہ تو تا اللّذ تا

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ اورا گرموم شك من مسمّا ال چيز كے بارے من نَزُلْنَا عَلَى عَبْدِنَا جوا تارى بم فائدوا بارے من نَزُلْنَا عَلَى عَبْدِنَا جوا تارى بم فائدوا بي بندے پر فائدوا بسور من من قِرْدُ فِي سَورت ال جيسى وَادْعُوا شُهدَاءً

كُمْ اور بلالوا بِخامداد يول و مِّنْ دُونِ اللهِ الله تعالى سے نيچے ينج إنْ كُمْ تَفْعَلُوا پِلَ الرَّمْ نَهُ رَسُو وَكُنْ تُمْ صَلِيقِيْنَ الرَّمُومِ بِحِ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا پِلَ الرَّمْ نَهُ رَسُو وَكُنْ تَمْ صَلِيقِيْنَ الرَّمُ وَكُنْ تَمْ صَلَالِي اللهِ النَّالَ النِّينَ فِي رَدُرُومِ اللهَ تَعْلُوا النَّالَ النِّينَ فِي رَدُرُومِ اللهَ تَعْلُوا النَّالَ وَالْمِحْجَارَةُ لُولَ النَّالَ وَالْمِحْجَارَةُ لُولَ اور بَهُ مُن النَّالَ وَالْمِحْجَارَةُ لُولَ اور بَهُ مُن النَّالَ وَالْمِحْجَارَةُ لُولَ اور بَهُ مُن النَّالَ وَالْمُحْوِرِيْنَ تيارى كَنْ بِكَافَرُول كَلْحَالَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُحْوِرِيْنَ تيارى كُنْ بِكَافَرُول كَلْحَالَةُ اللهُ اللهُ

وبسيسير الكذيس المنوا اورآب خوشجرى سنادي ان لوكول كوجو ايمان لائ وعَمِلُوا الصَّلِحْتِ اور عمل كَاتِهِ أَنَّ لَهُمْ جَنْتٍ فِي شَك ال ك لئ ايس باغات بول ك تَجُرى مِنْ تَحْسِها الْأَنْهُو كَرِبْتِي بُول كَي ان كے نيج نهريں كُلِّمًا رُزقُو ا مِنْهَا جب بھی ان کودیا جائے ان جنتوں میں من تکسمکر قرز قُا تھاوں سے رزق قَالُوْا هٰذَا الَّذِي كَهِيل كَيتِوونى ب رُزقْ مَا مِنْ قَبْلُ جواس سے سے سے میں روزی دی گئ و اُتوابه متشابها اوروهاس میں دیے جائیں گے ایک دوسرے سے ملتاجلتا و کھے فیٹھی اوران کے لئے بول كان جنتول مِن أَزُواج منطهرة جوز يا كيزه وهم فيها خُولدُونَ اوروہ ان جنتوں میں ہمیشہر ہیں گے۔

ربك:

سورة فاتحد میں ہدایت کا مطالبہ تھا اور سورة بقرہ کے شروع میں اس ہدایت

ناے کے طنے کی بشارت تھی ذلک السیکتاب لاریب عمد فیسی مقدی السیکتاب لاریب عمد فیسی مقدی لیست می السیست ما تکتے ہووہ اللہ تعالی نے اس کتاب کی شکل میں متمہیں دے دی ہے۔ پھراس مدایت کے متعلق تین گروہوں کا ذکر ہوا۔

/) ..... ایک وه جوظا بر أباطناً مانے والے بیں۔ »

المرت دوسرے وہ جو نہ دل سے مانتے ہیں اور نہ زبان سے اقر ار کرتے

<u>ئيل-</u>

س) ..... اور تیسرے منافق جوزبان سے تو ماننے بیں مگر دل سے تعلیم نہیں مرتے۔

# قرآنِ كريم كى بنيادى دعوت:

اب بیہ بتلایا جارہا ہے کہ وہ ہدایت نامہ جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے تہمیں ملاہے وہ کہتا کیا ہے؟ او ربیہ بات بھی ذہن نشین کر لیس کہ اصل الاصول عقیدے تین ہر .....

٠٠٠٠٠ توحير ١٠٠٠٠٠ رسالت ١٠٠٠٠٠ قيامت

باقی جتنے عقیدے ہیں وہ ان تین کی طرف لوٹے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ان تینوں بنیادی عقیدوں کا ذکر فر مایا ہے۔

يَا يَهُ النَّاسُ اغْبُدُوا مِن تَوْفِيدِ كَاذَكَرَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِن وَفِي رَيْبِ مِن اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُل

اغب دُوا رَبِّكُم عبادت كروا بِ بروردگار كاللّذى خَلَقَكُمْ جس نے مركز بيداكيا ہے۔ الله تعالى كاصفت فال اتى واضح ہے كہ جو پيكسكه بندسترك تصوه بحى مائة تقالى كاصفت فال الله تعالى ہے۔ قرآن پاك بس آتا ہے وكسينسن مساكہ تقهم اورا كرآ بان ہے سوال كريں مَنْ خَلَقَهُمْ اللهُ كوكس نے بيداكيا ہے؟۔ كَتَبَقُولُنَّ اللّٰهُ تو وه ضرور كبيں مَنْ خَلَقَهُمْ اللهُ عَبداكيا ہے۔ تو الله تعالى فرماتے بيداكيا ہے۔ الله تو وه ضرور كبيں ميك كه الله تعالى نے بيداكيا ہے۔ تو الله تعالى فرماتے بي كه عادت اس كى كروجس نے تهميں بيداكيا ہے اور صرف تهميں بي اكيا بكه .........

وَالْكَذِيْ اللهُ مِنْ فَالْبِلِكُمْ اوران اوكوں كوجوتم سے پہلے ہوئے۔الله تعالى ہر ايك كا خالق ہے۔ پہلوں كا بھى اور پچھلوں كا بھى قيامت تكسب كا خالق الله تعالى سے اور مهاورت كا تحكم اس لئے دیا ہے كہ .....

کے گئے گئے گئے گئے گئے ہوئی تاکیم نے جاؤ۔اللہ تعالی کی گرفت اور عذاب سے۔اللہ تعالی اتنی واضح ہیں کہ کوئی اندھا ہی اللہ تعالی اللہ جائے ہیں کہ کوئی اندھا ہی ایک رسکتا البد ضد کا کوئی علائے کیس ہے۔

وجود بارى تعالى بردلاك :

حافظ ابن کثیر میلایی اس مقام پرتین دا قعات نقل فرمائے ہیں....

امام اعظم ابوحنيفه مينية كاستدلال:

ا الله الته الم الخفر البوضيفه المحالية كا باس علاق الله كالمول الم المحال الم

فرمایا کہ میں ایک فکر میں ہوں کہ میر ہے سامنے ایک ورخت تھا میرے دی کھتے
ہیں و کھتے وہ گر کیا اورخود بخو واس کے بھٹے اور تختیاں بن کئیں اورخود بخو دوہ آپس میں
بوکئیں اور کشتی تیار ہوکر دریا میں آگئی اور لوگوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے
لے جاتی اور کراہے بھی خود ہی وصول کرتی کوئی اس کا ملاح فیل اور مسافروں کو ادھر
سے ادھراور ادھر سے ادھر کا بھارہی ہے۔

امام صاحب لے جب بہ بات قرمائی تو وہ و ہر بے فداور به وین فحاد فعاد کرے بینے کے اور کئے گئے کہ ہوے و آپ کی بہت تعریف کی کہ ہوے ما حب ما حب کی بہت تعریف کی کہ ہوے ما حب ما در ہمیرت والے ہیں۔اورامام اعظم ہیں۔ مراآب لے جو تعکوی ہے اس معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے ہوا کوئی ہے وقوف قدس ہے۔ ہملا ہے مسلم مرح

ہوسکتا ہے کہ درخت خود بخو د کے اور خود بخو داس کے تیخے بن کے بڑے لگ جا تیں اور خود بخو دان بی بینی بیان کہ جا تیں اور وہ خود بخو دستی بینی کردر یا بیس جلی جائے اور خود بخو دستی بینی کردر یا بیس جلی جائے اور خود بخو دستافروں کو ادھر سے اوھرادر اوھر سے ادھر بہنچا سے لگ جائے اور کرا یہ بھی خود بنی وصول کر سے یہ بھی کوئی کرنے والی بات ہے امام ابو حقیقہ میں ہے فر ایا کہ ایک مشتی کا بخیر بنانے والے کے خود بخود بن جانا اور بغیر چلانے والے کے چلنا ایک مشتی کا بغیر بنانے والے کے چلنا تہراری بچھ بیل بیس آتا۔

اوظالموابیآ سان اورزشن اور پہاڑ بغیر کی بنانے والے کے خود بخو دکس طرح بن محکے۔ ایک کشتی کا بغیر طاح کے چانا تو تہاری سمجھ میں نہیں آتا تو بیسارا کارخانہ کا نات خود بخود کو دکس طرح جل رہا ہے بغیر کسی چلا نے والے کے۔

حافظ ابن کیر مینید نے فرماتے ہیں کہ فکامسکموا علی یک یہ پی وہ تمام کے تمام امام ابوصنیفہ مینید کی اتھ پرمسلمان ہو گئے۔ بید یکھومیر نے سامنے تپائی پڑی ہاں ابوصنیفہ مینید کے بتایا ہے تو بن ہے خود بخو دتو نہیں بن کی۔ مولانا روم مینید فرماتے ہیں ۔

، ﷺ چیزے خود بخود چیزے نہ شد می آئن خود بخود شیخے نہ شد

کوئی چیز خود بخو د چیز نہیں بن سکتی اور کوئی لو ہا خور بخو د مکوار نہیں بن سکتا۔ بلکہ بنانے والا بنا تا ہے تو بنتی ہے۔ یہ مثنوی کا شعر ہے پہلے زیائے میں مردعور تیں گھروں میں مثنوی پڑھتے تھے اور اب ناولوں نے لوگوں کے دیاغ خواب کردیئے ہیں۔ پھر مولا ناروم مینید فریائے ہیں

ذعيرة المعنان --- (المقرة

مولوی نه شد مولائے روم
تا فلام سلم سلم حمریز مینید نه شد
میں ویسے بی تو مولوی نہیں بن میاشس تریز مینید کی جوتیاں سیدمی کی جیں
ان کی خدمت کی ہے تو جھے علم حاصل ہوا ہے۔
امام شافعی مینید کی استدلال

اسس دوسراواتعی مافظ ابن کیر مینید نے امام شافعی بینید کانقل فرمایا ہے کہ امام شافعی بینید کانقل فرمایا ہے کہ امام شافعی بینید ہے کی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر شہارے پاس کیا دلیا ہے فرمایا کہ بیشہوت کا درخت ہے کہ اس کے ہے کوریشم والے کیڑے کہ اس کے بیتے کوریشم والے کیڑے کہا تے ہیں آگر شہد کی کھیاں کھاتی ہیں تو اس کے جسموں سے ریشم کے دھا کے نکلتے ہیں آگر شہد کی کھیاں کھاتی ہیں تو شہد بنرتا ہے اور انہیں بنوں کواگر گائیں اور بھریاں کھائیں تو گو براور مینگنیاں بنتی ہیں اور اگر ہرنی کھائے تو کستوری بنتی ہے۔ امام صاحب بروزی نے فرمایا کہ ہے وہ بی ہیں اور اگر ہرنی کھائے تو کستوری بنتی ہے۔ امام صاحب بروزی نے فرمایا کہ ہے وہ بی ہیں باتی سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔

امام احمد بن عنبل منظية كالسندلال:

اور تیسرا واقعہ مافظ ابن کیر مینی نے امام احمد بن عبل مینی کانقل فرمایا ہے کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟۔فرمایا ایک قلعہ ہے جس کاندہ کوئی وروازہ ہے اور ند کھڑی ہے او پر سے جا عمی کی طرح سفید ہے اور اعدر سے سونے کی طرح ہے ہیں اجا تک اس کی وجواری کی طرح ہے جا تھی اس کی وجواری میں سے ایک خواصورت بیاری آ واز والاحیوان نکل آ تا ہے جو کہ گئے اس کی ہے ور منتا بھی ہے۔قلعہ سے مرادانڈہ ہے اور اس سے چوزہ نکل آتا ہے جو

جوبراخوبصورت اور پیاری آواز والا ہوتا ہے جس ذات نے بند قلع ہے جس میں نہ خوراک کا راستہ اور نہ ہوا یہ بچہ بیدا فرمایا ہے وہی الله تعالیٰ تمام کا کنات کا بنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں کے وجود کو بردی آسانی سے بچھ سکتے ہیں

ہر گیاہ کہ از زیمن روید وصدۂ لائریک کوید

جو کھاس زمین سے پیدا ہوتا ہے وہ زبان حال سے کہدر ہاہوتا ہے کہ اللہ تعالی وصدۂ لاشریک لد ہے۔ کیونکہ گھاس یا کوئی بھی پودا زمین سے اگرا ہے تو پہلے اس کی ایک کونکل لگاتی ہے جو اللہ تعالی کے وحدۂ لاشریک لہ ہونے پر دلالت کرتی ہے پھر شاخیں اور شہنیال نگلتی ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ عبادت اس کی کروجس نے متہیں اور شہنیال نگلتی ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ عبادت اس کی کروجس نے متہیں اور تم سے پہلے سب کو پیدا فرمایا ہے تا کہتم اس کے عذاب سے نے جاؤ۔

الگذی جَعَل کسکم الآرض فراشا الله تعالی وه ذات ہے جسنے بنایا تمارے کے بنایا تمارے کے بنایا تمارے کئے زین کو بھوتا و السماء بناء اور آسان کو بھت اور تم ای زین میں میں دہ رہے ہواورای جھت کے نیچے جلتے پھرتے ہو۔

و انسزل من السماء ماء اوراس فاتارا آسان کی طرف سے پان بارش کی صورت میں مساخر کے بد مجراس فالا الے اس پانی کور یع مست العقم تمارے لئے روزی براہ راست می مجل کہا ہے العقم تمارے لئے روزی براہ راست می مجل کہا ہے مواور می کو وقت کر کے اتاج فرید کر بھی کھاتے ہواور دیگر اپنی ضرور یات بھی بوری کرتے ہو۔ بیتمام انظام کرنے والاکون سے زمین ، آسان کس نے بنائے؟ بارش کس نے برسائی؟ اور اس کے ذریعے سے پھل کس نے زمین سے تکالے؟

روزى كا انظام كس نے كيا؟ جب بيسب كھواللدتعالى نے كيا ہے تو ....

فَلَا تَسْجُعَلُوا لِلَّهِ ٱلْسَدَادًا لِيل مُناوَتُمُ اللَّدَتِعَالَى كَلْ الْحُمْرِيكِ وَ ٱلْنَهُمُ

تَعْلَمُونَ حالاتُكرتم جانع بوكرخالق وبى ب يحرشريك كيول بنات بو؟-

فَاقْصُصِ الْفَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَعَفَى كُورُوْنَ كِن آپِ أَلَّا الْعَات مِن كَن كُورُوْنَ كِن آپِ أَلَا الْعَات مان كرين تاكه بدلوگ فوروفكر كرين اور بهي كتبته كه بدمفتري هم يعني قرآن خود بنا

کے میں سنادیتا ہے۔ بیاللہ تعالیٰ کا کلام بیس ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ....

مقابله کے لئے قرآن کا چیلنے:

قرآن پاک میں تین سور تیس تمام سورتوں سے جھوٹی ہیں۔ اسس سورة العصر السسنورة الكوژ التصر كَنِ الْجُسَمَعَةِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى اَنْ يَا كُواْ بِمِنْ الْحَدَا الْعُرْانِ الْحَرْانِ الْحَرْقِ الْحَرْانِ الْحَرْقِ الْحَرْانِ اللَّهِ الْحَرْانِ الْحَرْانِ الْحَرْانِ الْحَرْانِ الْحَرْانِ الْحَرْقِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَرْقِ الْحَرْانِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

اب فرمایا ....

اِنْ كُنتُمْ صَلِوقِيْنَ الرَهُومِ عِنَى فَلَمْ تَفْعَلُوا لِي الرَّمْ نَهُ رَسُولِي وَلَنْ لَمْ تَفْعَلُوا اور برگزنه كرسكوك بندر موي ورميان بن جمله معترضه وكن تسفي عَلُوا اور برگزنه كرسكوك بندر بوي صدى شروع به آج تك كوئى مال كالال قرآن ياك جيسى ايك سورت بحى ندلاسكال حالانكر بيان واكل جيسے بورے بوت فصح اور بلغ ال دنيا ميس آئے بيل۔

فصیح عرب مبحان واکل قرآن کے سامنے مہربلب:

سبحان واکل تمام نصحاء کا سردار سمجما جاتا تھا۔ او وہ اتنافیح تھا کہ اس نے بالغ ہونے کے بعد ساری زندگی مکرر جملہ بیس بولا۔ یعنی اپنے مطلب کی اوائیگی کے لئے اس نے جو جملہ ایک دفعہ بولا ہے دوبارہ اسے زبان پرنہیں لایا۔ اگر وہ بات دوبارہ بیان کی ہے تو دوسر سے جملہ کے ساتھ بیان کی ہے۔ گر اس کو بھی قر آن جیسی سورة بیان کی ہے۔ گر اس کو بھی قر آن جیسی سورة لانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ندآج تک کوئی لاسکانہ قیامت تک کوئی لاسکے گا۔

ذعيرة الحدان

---- (لبرز

آجا كين فرمايا.....

#### مومنوں کو بشارت :

وَبَسَيْسِ اللَّذِيْنَ المَنُولُ اورآپ خُوشِخری سنادی ان لوگول کو جوایمان لائے و عَمِلُوا الصَّلِل لُحتِ اور عمل کے اجھے۔ س چیز کی خُوشِخری؟ فرمایا.....

اَنَّ كَسَهُمْ جُنْتِ بِهِ مَنَ سَانِ كَ الْمُ اللهِ اللهِ المَالِيةِ اللهِ اللهُ ا

مثلاً تیسرے دن جو پھل ملے گااس کی شکل وصورت وہی ہوگی جو داخل ہونے کے بعد دوسرے دن ملا تھا مگر ذا کقد الگ الگ ہوگا اور لذت روز برونر برحتی جائے گی پہلے دن کے پھل کا جو ذا گفتہ ہوگا دوسرے دن کا اس سے زیادہ ہوگا تیسرے دن کا اس سے زیادہ ہوگا اسے متعلق اس سے زیادہ ہوگا اس طرح روز بروز برونر برحتا جائے گا۔ جس طرح کا فروں کے متعلق فر مایا .....

فَدُو فُوا فَلَنْ نَوِيْدَكُمُ إِلَّا عَذَابًا بِى جَمَوتُم بِرَكْنِيسِ بِرُهَا مَنِ كَ عَدَابًا بِى جَمَوتُم بركزنبيس برُهَا مَنِ كَ عَدَابًا بَى جَمَوتُم بركزنبيس برُهَا مَن كَ عَدَاب بِي دَن بدن اضافه بوتا جائے گا۔ تنہارے لئے مریدکیا ہوگا؟۔فرمایا........

وَ لَهُ مُ فِيهَا أَزُواجُ مُطَهَّرَةُ اوران كے لئے مول كان جنتوں

میں جوڑے یا کیزہ۔ایمان والوں کو وہاں حوری مجی طیس کی اور دنیا والی عورتی مجی طیس کی اوران کا درجہ حورول سے زیادہ ہوگا۔

## د نیا ک عورتوں اور عوروں کا مکالمہ:

مدیث پاک بیں آتا ہے کہ دنیا والی مورتوں کوحوریں کہیں گی کہم جشت کی علوق ہیں کوئی کمتوری سے کوئی زعفران معلوق ہیں کوئی کمتوری سے کوئی زعفران سے اورتم خاکی محلوق ہو۔ مرتبہارادرجاور حسن ہمادے سے زیادہ ہے۔ اس کی کیا وجہ

روز رحی جورتی جواب دیں کی المصلود نیا و جدیا منا ہم نمازیں پڑھی تھیں اور
روز رحی تھیں۔ اس وجہ سے جمیل بیہ تقام طاہبے تم تو یہاں مفت میں کھاتی پاتی
ہو۔ دنیا والی عورتوں کو نمازوں اور روزوں کی برکت سے اور دین کے سلسلے میں
مشقتیں برداشت کرنے کی وجہ سے حوروں پرسرداری ملے گی۔ اوران کا حسن و جمال
حوروں کے حسن و جمال کو مات کردے گا گرشرط بیہ ہے کہ موس ہوں نے کونکد آخرت
کی کامیا بی کے لئے ایمان شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور مہر بائی سے عورتوں
کو سیولت عطافر مائی ہے کہ وہ اسے گھر میں ہی نماز پڑھیں۔

## عورتو ل كوبطور خاص نفيحت:

وہ عورت بری خوش قسمت ہے جس کا خاد ندنماز روز ہے کا پابند ہے۔ اور یہ
اس کی خدمت کرتی ہے روٹی پکا کردیتی ہے۔ کیڑے دھوکراسٹری کر کے دیتی ہے۔
خاد ند کے گھر مال، عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ تو یہ خاوند کے ثواب میں برابر کی
شریک ہے۔ یعنی جتنی وہ نیکیاں کرتا ہے جتنا ثواب اس کو ملے گااس کو بھی اتنا ثواب

مے گا۔ وہ مجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گااس کو گھر میں بیٹے ہوئے اس کے برابر ثواب ملے گا۔

ادر بیمیوادر بنید ایر مسئلہ یادر کھنا کہ فلی دون وار اور فلی نماز دوں ہے کھر ہے کام
کان کا قواب زیادہ ہے۔ کرآئ کل ورغی کم کوں جی گھر دول بھی محمد سے ہوئی جی برا
سادا کام مشیوں سے لیتی جیں۔ ہاتھ پاؤل فلی بلا بلا تھی اس وجہ سے حدت پر بھی برا
اڑ پڑھتا ہے۔ ہاتھ پاؤں حرکت فیلی کریں ہے لا جسم بھی شعف اور کر دری آئے
گی۔ بیاریاں حملہ کریں گی تجربہ شاہر ہے کہ بوڑ فی ہورغی آئے کلی فوجوان مورقوں
سے زیادہ طاقت در جیں۔ اور بوڑھے فوجوانوں سے زیادہ طاقت اور ہمت رکھے
جی ۔ کونکہ انہوں نے اسپے بدن کو حرکت دی ہے اور ہاتھ پاؤں کے ساتھ کام کے
جی ۔ اور ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ کام کرنے جی اللہ تھائی نے صحت رکھی ہے اور اجرد
جی ۔ اور ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ کام کرنے جی اللہ تھائی نے صحت رکھی ہے اور اجرد
جی رائیام دیے۔ بیان آئ کل کے تمام کام مشینوں کے ذریعے سر انجام دیے
جیں۔ البداوہ حجت اور طاقت فیل ہے۔

تو خیر افر مایا که ایمان والوں کوجنتوں میں جوڑ ہلیں مجھورتوں کو ضاونداور مردوں کو پاکیزہ بویال لیس کی و مسلم فیشھ الحیلائون کا اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گئے۔ اور ان کے انعامات میں اضافہ ہوتار ہے گا۔

إِنَّ اللَّهَ لَايَسْسَعَدَى آنُ يَسْضُوبَ مَفَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَهَا فَوْقَهَا \* فَاكَا الَّذِيْنَ الْمَسُوا فَ يَعْدُ عُلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقَّ مِنْ رَّبِهِمْ \* وَ أَمَّا السلايس كَفَرُوا فَسَهُ فُولُونَ مَا ذَآ اَ رَادَ اللهُ بهٰذَا مَثَلًا 'يُضِلُ بِهِ كَثِيْرًا " وَ يَسَهْدِى بِهِ كَفِيْرًا " وَمَا يُسِطِلُ بِهِ إِلَّا الْسَفْسِ قِينَ ۞ الَّذِينَ يَ نُوسَ فَ مُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ 'بَعْدِ مِيسَعَاقِهِ " وَ يَـ فَي طُعُونَ مَا آ مَرَ اللهُ بِهِ آنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ \* أُولْمِيْكُ هُمْ الْعُسِرُونَ ۞ كَيْفَ تَ كَفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ \* ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ هُ وَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَهِيعًا " ثُسم المتولى إلى السماء فسسوهن سبع

# سَمُوتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ۞ الله الفظيرَ جمد :

إِنَّ السَّلْسَة بِحُكَ اللَّهُ قَالُ لَا يَسْعَحْنَ نَيْنَ حُرَانًا أَنْ يَصْرِبَ يَكْمِيان كرے مَفَلاً مَّا كُولَ مثال بَسْعُوْضَةً فَسَمَا فَوْ لَمثال بَسْعُوْضَةً فَسَمَا فَوْ لَمثال بَسْعُوْضَةً فَسَمَا فَوْ لَمثال بَسْعُوْضَةً فَسَمَا الْمَذِيْنَ امْنُوا لَهِ بَهِ مِمال فَوْلَكُ فَا الْمَالِيْنَ امْنُوا لَهُ بَهِ مِمال وولاك جوايان لائ فَسَهُ فَلَكُ وَنَ لَيْنَ ووجائع بِينَ آلَهُ الْمَحْقُ وولاك جوايان لائ فَسَهُ فَلَكُ وَنَ لَيْنِ ووجائع بِينَ آلَهُ الْمَحْقُ مِنْ وَالْمُولِ مِنْ اللَّهُ الْمَحْقُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ لَيْنِهُمْ كُرِيمُ اللَّهُ الْمَحْقُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ مَنْ لَا يَعْمُ اللَّهُ الْمُحَقِّلُ عَلَيْنَ اللَّهُ الْمُحْقُلُ مِنْ وَاللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ الْمُحَقِّلُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْقُلُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَيُسفُسِدُونَ فِي الْآرْضِ اورفسادى يَ بِين رَبِين مِين أُولَم وَ الْمُعَلَّ مُعَمُّ الْمُحْسِدُونَ أول مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللهِ كَيْمَ الكَاركرية بوالله تعالى وكنتم المواق الله تعالى وكنتم ودعه كيا المواق الله تعالى الله

هُوَ اللَّهِ مُ عَلَقَ لَـ عُمْ اللَّدَتَ اللَّهِ وَيَ بِي مِن مِن فَي بِيدا كَياتُمِهار فَي اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَيَ مِن مِن بِمِارا فَمُ اللَّوْفِي إِلَى اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ وَهُ وَيَ فَي مِن مِن بِمِن اللَّهُ اللَّهُ وَي إِلَى اللَّهُ مَا فَي اللَّهُ وَهُ وَي اللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن مُن اللَّهُ مُن اللَّه

# ربط:

اس سے پہلے درس میں میں نے بتایا تھا کہ اس رکوع میں اللہ تعالی نے تین چیزیں بیان فر مائی ہیں۔ تو حید ، رسالمی اور معاد کا اللہ تعالی سنے چینے دیا کہ اگر تہمیں ملک ہے اس قر آن کے بار سے ہیں جو ہم نے اپنے بندے حصر ست محد فاللہ تازل فر مایا ہے قو قر آن کر یم کی ایک سوچودہ سور توں میں سے کسی ایک جموئی می سورت سے مثل کوئی سور بیند لے آئے۔

وَانْ لَمْ مَنْ مُعْمَدُوا إِلَى الرَّم الوك مربي اور في وبليغ موسة عديا وجودسب

مل كريمى ندلاسكو وكن تفقعلوا اورتم بركز ندلاسكوكية بجوتم اس آك ي جس كا ايدهن لوك اور پقر بي -

قرآن كريم يرمشركين كااعتراض:

قرآنِ كريم كى عام فهم مثاليس:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَهُولَةُ وَاللَّهُ وَلَحْمُ الْوَحِنْزِيْرِ حرام كرديا مياتم پر مردار اورخون اورخزير كا كوشت اورغير الله كى بيابى كوذكركرت موئ سورة التج مي فرمايا.......

فرمانا

مَثَلُ الَّذِيْنَ مَثَالَ ال الوكول كَ الْتُحَدُّواْ مِنْ دُونِ اللهِ الْرِيْنَةَ جنهول في اللهِ الدِيْنَ مَثال اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الدِيْنَ مَثال اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

غرضیکہ تمام گھروں میں کمزور ترین گھر کڑی کا جالا ہے۔ کڑی سے کوئی ہو جھے
کہا تنا پڑامکان کوشی مضبوط قلعہ تیرے لئے کافی نہیں ہے کہاس کی جھت کے بنچے یہ
جالا بناتی ہے۔ یہی حال ہے مشرکوں کا کہاللہ تعالیٰ قادرِ مطلق پراس کو یقین نہیں آتا
اس سے بنچے بنچے چھوٹے چھوٹے کارساز حاجت روا، مشکل کشا، دشگیر بناتے ہیں۔
جوندان کا مجھ بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں۔
"

پھر میہ جو کڑی جالا بناتی ہے اس کا میٹریل باہر سے نہیں لاتی بلکداسکا میٹریل اس کے پہیٹ سے لعاب کی شکل میں باہر نکلتا ہے۔ ایسے ہی مشرک کے پاس اپنے شرکیہ عقیدے پر خارج سے کوئی دلیل نہیں ہوتی نہ قر آن کریم سے، نہ سنت رسول سے، نہ اندا سے، نہ بزرگوں کے اقوال سے بلکہ جو پچھ ٹکلتا ہے اندر سے ہی نکا ہے۔

کُبُرَتْ کَلِمَةً تَخُوجُ مِنْ اَفُواهِمِمْ (سورة الکهف) برئ خت بات ہے جوان کے مونہوں سے لگتی ہے۔ ظالم مشرک اپنے شرک پرساری دلیلی این ہیں سے بی نکالی ہے اس طرح قرآن کریم میں کتے کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو

مشرکوں نے اعتراض کیا ہے کہ جب قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس میں ان چیزوں کا ذکر کیوں ہے؟۔اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں ،فر مایا.....

اِنَّ اللَّهُ بِشَكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لاَيَسْتَحْى نَبِينَ شَرَا اللَّهُ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ عَلَىٰ الْمُعَلِّمُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْمُعَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَلَّىٰ الْمُعَلِّمُ عَلَىٰ الْمُعَلِّمُ عَلَىٰ الْمُعَلَّمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَىٰ الْمُعَلِّمُ عَلَىٰ الْمُعَلِّمُ عَلَىٰ الْمُعَلِّمُ عَلَىٰ الْمُعَلَّمُ عَلَىٰ الْمُعَلِّمُ عَلَىٰ الْمُعَلِّمُ عَلَمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَمُ عَ

حضرت عیسی مایدا کے زمانے میں یبود یوں کے پیرون اور مولو یوں نے دین کا نقشہ بگاڑ دیا نقشہ بگاڑ دیا نقشہ بگاڑ دیا ہے۔ یبودی اس طرح کرتے ہے کہ چھوٹی باتوں کی طرف توجہ دیے ہے لیکن بوی باتوں کی طرف توجہ دیے ہے لیکن بوی باتوں کی طرف توجہ دیے ہے لیکن بوی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے ہے۔ حضرت عیسی مایدا نے ان کو سمجھانے کے لئے فرمایا کہ اس مجھروں کو چھائے ہواوراونٹوں کو نگلتے ہوا۔ یعنی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے ہو اور بوی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیے۔

#### المرقمة ا

ایبائی ایک واقعہ "المستطرف فی کل فن مستظرف" نای کتاب میں کھا ہوا ہے۔ اس کتاب میں وعظ وقعیدت کی یا تیں ہیں اور ہنسی ندات کی یا تیں ہیں میں اور ہنسی ندات کی یا تیں ہیں میں ۔ واقعہ سے کھا ہے کہ ایک آ دمی نے کواری عورت کے ساتھ بدکاری کی جس ہیں ۔ واقعہ سے کھا ہے کہ ایک آ دمی نے کواری عورت کے ساتھ بدکاری کی جس سے دہ حاملہ ہوگئ اس بدکار نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ ولا وت ہوجائے گ

11

اسقاط حمل کردے کہنے لگا کہ حمل گرانا تو مکروہ ہے۔ اس نے اتنا خیال نہ کیا کہ حمل گرانا تو مکروہ ہے۔ اس نے اتنا خیال نہ کیا کہ حمل گرانا مکروہ اور کیا بدکاری جائز ہے۔ یہی حال تھا یہود یوں کا کہ چھوٹی چیزوں کا خیال کرتے تھے اور بڑی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو مثالیں سمجھانے کے لئے ہوتی ہیں .........

فَ اللّٰهِ اللهِ اللهِ

# ﴿ فاسقين كى علامات ﴾

#### ال....قاسقىين كى يېلى صفت :

اللّذِينَ يَنْ قُصُّوْنَ عَهُدَ اللهِ فَاسَ ، فَاجِر ، نَافَر مِان وه بِي جَوْتُورْتَ بِي الله تَعَالَى كَ عَهد اللهِ عَلَى الله تعالَى كَ عَهد اللهِ عَلَى الله الله عَهد مِنْ ، بَعْدِ مِنْ ، بَعْدُ مُنْ مُنْ مُنْ اللهِ بَنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ بَعْمِ اللّذِ مِنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ مِنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

حضرت على ظافيظ اور مهيل بن عبدالله مناهد كود قول الست كاياد موتا:

اَکَسُتُ بِرَ بِنَکُمُ کیا میں تہارارب بیں ہوں؟ قَالُو ابْلَی سبنے کہا کو نہیں تو بیت کہا کی سبنے کہا کیوں نہیں تو ہمارارب ہے۔ بعض محدول نے بیاعتراض کیا ہے کہا گرجم نے بیعمد کیا ہوتا تو جمیں یا دہوتا ہمیں تو بیعہدیا ذہیں ہے؟۔

اس کا جواب ہیہ ہے کہ جن کے حافظے کمزور ہیں ان کوتو یا دنہیں ہے اور جن کے حافظے منہ وط ہیں ان کو یا و ہے۔ چنا نچے حضرت علی خالفہ فرماتے ہیں کہ جھے الست والا عہد یا و ہے۔ اس طرح حضرت سہیل بن عبداللہ میں ہیں اور ہے۔ اس طرح حضرت سہیل بن عبداللہ میں ہیں اولیا وہیں ہے گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ عہد جھے بھی یا د ہے۔ اور کئی بزرگ ہیں جوفر ماتے ہیں کہ الست والا عہد جمیں یا د ہے۔ اور کئی بزرگ ہیں جوفر ماتے ہیں کہ الست والا عہد جمیں یا د ہے۔ اور کئی بزرگ ہیں جوفر ماتے ہیں کہ الست والا

ربی ماری تمهاری بات تو مارے مافظے کا حال تو بیے کہ مین تو بیجی یاد نہیں ہے کہ روٹی کا لفظ ہمیں کس نے بتایا، یانی کا لفظ ہمیں کس نے بتایا، مال نے بتایا، باب نے بتایا، بھائی نے بتایا۔ آخر کس کے بتانے سے ہی ہمیں معلوم ہواہے کہ مدرونی ہے اور یہ یانی ہے۔ای طرح ہاتھ ہے،آئھ ہے،ناک ہے، یاؤں ہے کوئی بتا سكا ہے كەربىمىي كس نے سكھائے ہيں۔اوركس وقت بتائے ہيں۔رات كے وقت بتائے ہیں دن کے وقت بتائے ہیں۔ س جگہ بتائے ہیں۔ آخرکس کے بتائے ہے ہی معلوم ہوئے ہیں۔ لبدااگر وہ عہد یا ذہیں ہے تواس کا بیمطلب نہیں ہے کہ عہد لیا ہی نہیں گیا۔ بلکہ عالم ارواح میں وہ عبدلیا گیا ہے۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ "عبد" سے دہ عبد مراد ہے۔

مفسرین کرام بینیز کاووسراگروہ فرما تاہے کہال عہدے کلے والا عبدمراد \_ - كربم جب كلم طيبه يزهة بن لا إله إلا الله مُحَمَّد رَسُولُ اللهِ تو اس میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سواکسی کومعبود نہیں ما نیں سے۔اور حضرت محمر مُنافِیْزِ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ہم ان کے نقشِ قدم پر چلیس مے۔ باقی کتنے لوگ ہیں جو اس عہد کو قائم رکھتے ہوئے آپ ٹاٹیٹا کے نقش قدم مرطع ہیں۔اور کتنے عہد کوتو ڑنے والے ہیں بیسب کے سامنے ہے

عياب راچه بياب

تکھلی چیز کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی تو بیعہد مراد ہے کہ دہ اس عہد کوتو ڑتے ہیں۔

اورای طرح جب ہم ایمان محمل اور ایمان مقصل پڑھتے ہیں تو اس میں مجمی

عہد کرتے ہیں و قبِلْتُ جَمِیْعُ آخگاہِ اور میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو قبول کیا۔ اس پر بھی غور کر لواور اپنے گریبان میں جھا تک کر دیکھو کہ ہم نے کتنے احکام مانے ہیں اور کتنے توڑے ہیں۔ الست والے عہد برکتنے قائم ہیں۔ اور کلے والے عہد پر کتنے قائم ہیں۔ اور کلے والے عہد پر کتنا عمل کر دیم میں۔ اور قبِلْتُ جَمِیْعُ آخگامِ والے عہد پر کتنا عمل کر دیم ہیں۔ اور قبِلْتُ جَمِیْعُ آخگامِ والے عہد پر کتنا عمل کر دے ہیں؟۔ غور کرلو کیونکہ عہد توڑنے والوں کواللہ تعالیٰ نے فاسقون فر مایا ہے۔

# 🗨 ..... فاسقین کی دوسری صفت:

و کے قطع کو ن مآ آ مر اللہ بہ اور توڑتے ہیں اس چیز کو جس کے ہارے
میں اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے آئی ہو صل میدک اس کو جوڑ اجائے۔اللہ تعالیٰ نے تھم دیا
ہے۔ اور ابنا تعلق میرے ساتھ جوڑ ومیرے پیغیبروں کے ساتھ تعلق جوڑ و، میری
کتابوں کے ساتھ تعلق جوڑ و، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ واور صلہ رحی کرو۔
یہ نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ تے ہیں، نہ اس کے پیغیبروں کے ساتھ، نہ اس کی
سینہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ رشتہ داروں کے ساتھ اور صلہ رحی کی بجائے قطع حمی کرتے

# 💬 ..... فاسقین کی تیسری صفت :

اُولَ لِيكَ هُمُّ الْمُحْسِرُونَ اور يَبِى لوگ بِين نقصان اللهانے والے۔ يبال تک توحيد، رسالت اور قرآن کريم پر اعتراض کا جواب ديا گيا آگے معاد کا بيان ہے۔فرمايا.....

کیف تے کے فرون باللہ کیسے آن اللہ کیسے آن اللہ تا اللہ تالی کا ۔ یعن اس کی قدرت اور اس کے احکامات کا و کے نہ تہ آم و اتا حالانکہ آم بے جان تھے۔ وہم مادر میں تخلیق انسان کی کیفیت یہ ہے کہ چالیس دن تک نطفہ ہی رہتا ہے۔ پھر خون کا لو تھڑ ایس دن تک نطفہ ہی رہتا ہے۔ پھر خون کا لو تھڑ ایس دن تک نطفہ ہی رہتا ہے۔ پھر لو تھڑ اگوشت کا نکر ایڈیال بن جا تا ہے۔ پھر گوشت کا نکر ایڈیال بن جا تا ہے۔ پھر مڈیول پر گوشت کے دھ جاتا ہے۔ جب انسانی شکل بن گئ تو جار ماہ بعد جاتا ہے۔ جب انسانی شکل بن گئ تو جار ماہ بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ اب اس میں جان آگئ۔ اور اس نے مال کے بیٹ میں تقل ورکت شروع کردی۔

الله تعالیٰ نے اس کی خوراک کا انظام اس طرح کیا کہ جین والی نالی کا اس کی ناف کا اس کی ناف کا اس کے ذریعے ناف کے ساتھ اس کو جوڑ دیا اس کے ذریعے ناف کے ساتھ اس کو جوڑ دیا اس کے ذریعے سے اس کو خوراک ملتی ہے۔ جان پڑنے کے بعد پانچ ماہ تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پلتا ہے، سائس بھی لیتا ہے، خوراک بھی مل رہی ہے۔

خدا کی قدرت دیمو! نہ کوئی کھڑی ہے، نہ دروازہ ہے، نہ گرمی سردی سے نیخے

کا انظام ہے۔ گروہ پُل رہاہے، موٹا بھی ہورہاہے اور اس قابل ہوجا تاہے کہ

پیدائش کے بعد آواز بھی نکالیا ہے۔ جبکہ دنیا میں حالت یہ ہے کہ گرمی میں چھوٹے

ہیدائش کے کوئی کھڑکیاں، روشن دان، درواز ہے بند کردیں تو انسان کوسانس لینا دشوار

ہوجا تا ہے۔ دم نکلیا ہے۔ لیکن اللہ تعالی کی قدرت دیمھوکہ اس نے کس طرح انتظام

فرمایا ہے کہ وہ مال کے چھوٹے سے پیٹ میں سانس بھی لے رہا ہے، خوراک بھی مل ربی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مجھو وہ قادرِ مطلق ہے وہ سب بچھ کر سکتا ہے۔ فرمایا.......

فَ حَسَاكُمْ بِنَ الله تعالى نَ تَهِمِين زنده كيا كه مال كے بيث ميں جان دُالى نُسمَّ يُمِينَ كُمْ جَهِمْ بِهِينَ مارے كَا نُسمَّ يُحْدِيثُكُمْ كِروه تَهْبِينَ قَبْر مِينَ زنده كرے كا۔

# قبرمیں زندگی:

مَنْ رَبُّكَ تیرارب كون ہے؟ ۔ مَنْ نَبِیْكَ تیرانی كون ہے؟ ۔ مَادِینُكَ تو کس دین پرتھا؟ ۔ وہ سوالوں كو بجھتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے ۔ اس كے بعدا گر نیک ہے تو اس كوقتر میں جوراحت اور آ رام ملتا ہے اس كووہ بجھتا بھی ہے اور محسوں بھی كرتا ہے اور اگر بد ہے تو اس كو جومز المتی ہے اس كو وہ بجھتا بھی ہے اور محسوں بھی كرتا ہے ۔ اور اگر بد ہے تو اس كو جومز المتی ہے اس كو وہ بجھتا بھی ہے اور محسوس بھی كرتا ہے ۔

نُسمَّ اِلَسِیْهِ تُوْجَعُونَ پَرِمَم ای کی طرف اوٹائے جاؤے۔قیامت قائم کی جائے گی۔ تمام کے جائے۔قیامت قائم کی جائے گی۔ تمام کے تمام رب تعالی کے سامنے پیش ہوں گے رتی رتی کا حساب ہوگا۔ دورہ کا دورہ اور یانی کا یانی ہوجائے گا۔

( 111

اس سے پہلے المعتقالی نے اپنی چند نعمتوں کا ذکر فر مایا تھا کہ اللہ تعالی کی ذات وہ ہے۔ کہ جس نے تمہیں ہیدا کیا، تمہارے پہلوؤں کو پیدا کیا اس نے تمہارے لئے زمین کو پچھوٹا اور آسان کو چھوٹ بنایا، آسان کی طرف سے بارش نازل فر مائی۔ اور اس سے خور سے پھل پھول بیدا فر مائے۔ آگے ویگر انعامات کا ذکر ہے، فر مایا......

کوئی چیز بے فائدہ ہیں:

هُوَ اللَّذِي خَلَقَ لَــــــكُمْ اللَّه تعالَى وبى بِسِ نَيدِ اكياتمهار ، هُوَ اللَّذِي خَلَقَ لَــــــكُمْ الله تعالى وبى بِسِ نِيدِ اكياتمهار ، فا كدر كل مَن الأرض جَمِيْعًا جو بِحَه زين مِن مِن الدر في الأرض جَمِيْعًا جو بِحَه زين مِن مِن الدر في الأرض جَمِيْعًا جو بِحَه زين مِن مِن الدر في الأرض جَمِيْعًا جو بِحَه زين مِن مِن الدر في الأرض جَمِيْعًا جو بِحَه زين مِن مِن الدر في الله المنان كفائد المنان المن

فائده كى مختلف صورتيس:

بعض ملحدین اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ سانپ کے بیدا کرنے میں انسان کو کیا فائدہ ہے؟۔اس کا جواب سے کے کسمانپ کے فوائد تو بہت ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لئے صرف ایک فائدہ بتا تا ہوں۔

دیکھو!عذابِ قبر کے بارے میں آتا ہے کہ بروں کے بیچھے ننانوے اژدھے گے ہوں گے دوات نے نانوے اژدھے گے ہوں گے دوات نزہر یلے ہوں گے کہ اگرایک دفعہ سانس لیس تو دنیا میں کوئی چیز ہری ندر ہے۔ تو ان کا ڈیگ کتناز ہریلا ہوگا۔اب اگر دنیا میں سانپ نہ ہوتا تو سے بات کس طرح سمجھ آتی اورانسان عبرت کس طرح حاصل کرتا؟۔

عالت یہ ہے کہ مجمع میں اگر چھوٹا ساسانپ نظر آجائے تو مجمع بد حواس ہو کر بھر جاتا ہے۔ اور قبر میں استے زہر لیے سانپ ہوں گے وہ ڈیک ماریں گے اور آدی بھاگ بھی نہیں سکے گا۔ تو یہ فائدہ ہے کہ نہیں کہ اس سے قبرت حاصل ہوتی ہے۔ فائدے کا معنی صرف میہیں ہے کہ آدمی ہیٹ میں ڈالے۔ بلکہ عبرت حاصل کرنا بھی فائدے میں شامل ہے۔

فَسَوْهُ مَ مَمُوْتٍ لِي بِهِ بِهِ الرَّهُ وَيَاتَ آمان اللهِ اللهُ وَيَالِي اللهُ اللهُ

و مُسو بِسَكُلِ شَيْء عَلِيهُ اوروه بر چيز كو بخو بي جانتا ہے۔ كوكى چيز اس

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَ لَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً \* قَالُوْآ ٱتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ \* قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَاتَعْلَمُ وَنَ ۞ وَعَلَّمَ الْاسْمَآءَ كُلُّهَا ثُلِهُ عَرَضَهُمْ عَلَى الْهُ مَلْ لِكُةِ \* فَقَالَ ٱنْبِئُونِي بِٱسْمَاءِ هَوُلاءِ إِنْ مُ نَتُمُ صَدِقِيْنَ ﴿ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا \* إِنَّكَ ٱنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَرِكَيْمُ ۞ قَالَ يَادُمُ ٱلْبِئْ اللَّهِ مُ بِأَسْمَ آئِهِمْ فَلَمَّا ٱلْبِئَهُمْ باسمائِهم 'قَالَ اللهُ اقُلُ لَكُمْ إِنِّي اعْلَمْ غَيْبَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ " وَأَعُسلَمُ مَا تُبُدُونَ وَ مَا كُنْتُمْ تَكُتُمُونَ ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمِلْئِكَةِ السُجُدُوْ اللادم فَسَجَدُوْ اللَّهِ السِلِيْسَ اللهِ

# وَاسْتَكْبُرُ اللَّهِ وَكَانَ مِنَ الْكُفِرِيْنَ ﴿

لفظى ترجمه:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اورجب فرماياتير عدب في لِلْمَ لَسلَمِ عَلَيْ فرشتول کو إنسى جاعِل بشكمس بنانے والا مول في الارض خَلِيهُ فَا قُرْمِين مِن مِن الرَب فَالُوا آكِها فرشتول نے أَتَجْعَلُ فِيهُ الله كيا توينا تاجال زين يل مَنْ يَنْ فُسِدُ فِيهَا ال كوجوف ادي اعكازين مِن وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اوربهاع كَافون وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اورہم فرشتے تیری یا کی بیان کرتے ہیں تیری حد کے ساتھ و سف قب بدس كسك اورجم تيرى ياكيز كى كااقراركرت بين قسال إنسى أغلم فرماياالله بعالى في بالكامين جانتا مول ما لأت علم وروع مهين جانت وعَلَّمَ ادَّمَ اورتعليم دى آدم (علينه) كوالأسماء كُلُّها سبنامون كُ أُسم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلْنِكَةِ بِعران كُوبِيش كَيافرشتون يرفقال أَنْبِنُونِي كِم فرمايا الله تعالى في مجه خردو بأسماء هو لآء ان چيزول ك نامول كى إن كمنتم صدقين الرتم سيمور

قَالُوْا سُبْحُنَكَ كَهَا فَرَشُوں نے تیری ذات باک ہے لاَعِلْمَ لَنَا ہُمیں کو اُلوْا سُبْحُنَكَ كَهَا فَرَا اُلَّا مَا عَلَمْ مَنَا اللهِ مَا عَلَمْ وَالله وَمَا وَالله وَمَا اللهُ ا

وَإِذْ قُلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّالِيَا اللَّهِ اللَّهِ الرَّالِيَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

# : كيمي

ان آیات کا بچھلی آیات کے ساتھ کیا ربط ہے؟۔اس کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کنعتیں دوشم کی ہیں.....

- ایک ظاہری اور حسی کہ نظر آتی ہیں اور محسوں ہوتی ہیں۔ جیسے آسان، زمین، انسان کا وجود، خوراک اور لباس ہے کہ یہ نظر بھی آتی ہیں اور محسوں بھی ہوتی ہیں۔
- روسری نعمتیں باطنی اور معنوی بیں جو نہ تو نظر آتی بیں اور نہ محسوس ······

ہوتی ہیں جیسے علم ، اخلاقِ حسنہ وغیرہ ہیں۔ کہ جونہ تو نظرآتے ہیں اور نہمسوں ہوتے ہیں۔ کہ جونہ تو معاملہ کرنے ہیں اور نہمسوں ہوتے ہیں۔ کیونکہ اخلاقِ حسنہ کا پینہ تو معاملہ کرنے کے بعد چلے گا۔ ویسے نہیں معلوم ہوسکتا۔

#### خلافت ارضى :

تو پہلے ظاہری اور حسی نعمتوں کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تہ ہیں پیدا کیا ، آسانوں اور نمینوں کو پیدا فر مایا اور اب باطنی اور معنوی نعمتوں کا ذکر ہے کہ اے انسانو! تم اس بزرگ کی نسل سے ہوجس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نو از اجس کی بدولت وہ فرشتوں ہے آ گے نکل گیا اور مجود الملائکہ بنا۔ اور انسانوں کی توجہ اس طرف بھی کر ائی ہے کہ تم شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہواس نے جو تہ ہارے ساتھ کیا تھا وہ بھی س لو۔ اور اس کے نقش قدم پر چلتے ہواس نے جو تہ ہارے ساتھ کیا تھا وہ بھی س لو۔ اور اس کے نقش قدم پر چلنا مچھوڑ دواور اپنی اصل کو نہ بھولو۔

وَإِذْ قَالَ رَبِّكُ اورجب فرمایا تیرے رب نے لِلْمَلْئِکَةِ فرشتوں کو۔
مَالَمْ الْحُدُّ الْمُوْکَةُ ہے مشتق ہے۔ اور اُلُوْکَةُ کامعنی ہے پیغام پہنچانا۔ اور فرشتوں کے ذمہ بھی مختلف ڈیوٹیاں گئی ہوئی ہیں۔ کوئی وحی لا تا ہے کوئی رحمت کا پیغام پہنچا تا ہے۔ کوئی نیکوں کے لئے رحمت کی دعا کمیں کر رہا ہے۔ کوئی مجرموں پرلعنتیں پہنچا تا ہے۔ کوئی احکامات پہنچانے کی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ اس لئے ان کو کہنچا رہا ہے۔ اور فرشتوں کی خلیق نور سے ہوئی ہے۔

فرشتوں کے ''نور'' سے مراد:

چنانچ مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ جاتھ فرماتی ہیں کہ آخضرت مَا نَشْر مِن اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

گے ہیں کین برنوروہ ہیں ہے جواللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ نُسور وہ السّسمونِ وَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله وَ اللّه وَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

الله تعالی کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام نور بھی ہے بیصفت الله تعالی کے ساتھ خاص ہے اس سے کوئی چیز نہیں نکلی فرشتے جس نور سے پیدا کئے گئے ہیں وہ مخلوق ہے جس طرح مٹی مخلوق ہے اس سے الله تعالی نے آدم ملی اگر کا ایا۔ آگے مخلوق ہے جو جنات کی اصل ہے۔

اِنِّی جَاعِلٌ فِی الاَرْضِ حَلِیْفَةً بِشک میں بنانے والا ہوں زمین اللہ کے اللہ والد میں الارض حَلِیْفَةً بِشک میں بنانے والا ہوں زمین میں نائب فلیک معنی ہے نائب اللہ تعالی کی نیابت کا مطلب بیہ کہ اللہ تعالی کے احکام اللہ تعالی ہے وصول کر کے اس کی مخلوق پر نافذ کر ہے۔ مخلوق کو پہنچا ہے تا کہ وہ اس پڑمل کریں۔

#### فرشتون كالشكال:

قَالُواْ كَافُرْ الْمَافْرِ الْمَافِرِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَنُفَدِينَ اللهُ اور بهم تيرى پاكيزگى كااقراركرتے ہيں۔ كوقتمام عيبوں
اور كمزوريوں سے پاك اور صاف ہے۔ اس سے فرشتوں كا مدعا يہ تھا كہ اے
پروردگار! كى اور مخلوق كوجو خليفہ بنانا چا ہتا ہے ہميں بنادے ہم ہروقت تيرى شبيح اور
تقديس ميں گے ہوئے ہيں۔

#### انئان كى فضيلت:

قَالَ إِنِّى أَغُلَمُ فَرَمَا بِاللَّذِ تَعَالَى نَے بِشَكَ مِينَ جَانَا مُول مَا لَا اللَّذِ تَعَالَى نَے بِشَكَ مِينَ جَانَا مُول مَا لَا تَعْدَدُونَ جَوْمَ نَهِ بِينَ جَائِحَة بِهُمَارِ بِي فَيْ مِينَ مِينَ مِينَ فَرَمَا نَبِرُوارِي اوراطاعت كرنى جِد كَرِجْس كُوتُونَ فَي بِيدا كرنا ہِ اس نے بھی تیری فرما نبرداری اوراطاعت كرنى ہے۔ اوروہ ہم كررہے ہيں للبذائس كو بنانے كى كياضرورت ہے؟۔

ٹھیک ہے تم فر مانبردار ہو اور رہو گے کوئکہ تمہارے خمیر میں خواہشات بھی نہیں ہیں۔ میں ایک الی مخلوق بنانا چاہتا ہوں جس میں ہر طرح کی خواہشات بھی ہوں گی لیکن اس میں ایسی قابلیت اور صلاحیت ہوگی کہ وہ ان تمام خواہشات کو دبا کر میری خوشنودی حاصل کرنے کے لئے فر مانبرداررہے گا۔ اس بات کوتم نہیں جانے میں جانتا ہوں۔ اور اس وجہ سے انسان کوفر شتو ان پر فضیلت حاصل ہے کہ فرشتے لمبی راتوں میں بھی ساری رات سب کا الله و بہت میں۔ نہان کو وضو کی ضرورت ہے میں پڑھر ہا ہے ، کوئی رکوع میں اور کوئی سجدے میں۔ نہان کو وضو کی ضرورت ہے کیونکہ ان کا وضو فر فر مانبردار ہے۔ اس کے اس کی ساتھ یہ ساری حاجمتیں اور ضرورتیں گی ہوئی ہیں۔ پھر دہ فر مانبردار ہے۔ اس لئے اس کی عبادت کا درجہ فرشتوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔

مسلم شریف میں حدیث ہے حضرت عمان بن عفان بڑا ہوئے کہ آنخضرت مثان بن عفان بڑا ہوئے کے آنخضرت مثان بن عفان بڑا ہوئے کے ساتھ بڑھی اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ بڑھی اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ بڑھی آو ہوں مجھو کہ اس نے ساری دات عبادت میں گزاری ہے ۔ لیعنی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ بڑھ کرسوگیا اور شع کو اٹھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ بڑھ کرسوگیا اور شع کو اٹھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ بڑھی۔ تو اس کا سونا بھی عبادت شاہ ہوگا۔ کیونکہ بیگری ، سردی کی بھاعت کے ساتھ بڑھی۔ تو اس کا سونا بھی عبادت شاہ ہوگا۔ کیونکہ بیگری ، سردی کی برواہ کئے بغیر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے پھر چل کر سجد شی جاتا ہے۔ اور فرشتوں کو نہ گری کی تعلیم اس کے انسان کی پانچ منٹ کی تعلیم اور نہ شتوں کی سادی دات کی عبادت ہے اُنسان کی پانچ منٹ کی عبادت فرشتوں کی سادی دات کی عبادت ہے اُنسان ہے۔ اگر چہ مقدار میں تھوڑی ہے۔ اور فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ بیز مین میں فساد بچاہئے گا اور خون ریزی کرے گا۔

#### فرشتوں کے اشکال کی وجہ؟:

ا ترم النا كى تخليق ب دو ہزار سال بہنے زبین میں جنات كى حكومت مقى اور وہ قتل وغارت اور فساد وغیرہ سب بھے كرتے ہوئے مقى اور وہ قل وغارت اور فساد وغیرہ سب بھے كرتے ہوئے كہ جوان كى جگه آرہے ہیں ہے ہى وہى بھے كريں كے گويا كہ فرشتوں نے ایک نوع كا دوسرى نوع پر قياس كيا قيام مَا أَحَدُ النَّوْعَيْنِ عَلَى اللّهُ حَوِيا المَهُول نے ایک نوع كا دوسرى نوع پر قياس كيا قيام مَا أَحَدُ النَّوْعَيْنِ عَلَى اللّهُ حَوِيا المَهُول نے ایک نوع كا

#### دوسری نوع پر قیاس کیا۔

اوراس کے جواب میں دوسری بات بیفر مائی ہے کہ افظ خلیفہ سے انہوں نے یہ مجھا کہ حاکم اور خلیفہ کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں جھگڑا ہوفتنہ فساد میں ہواور جہاں جھگڑا، فساد نہ ہو وہاں خلیفے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ چنا نجیہ ساری جنت میں ایک بھی تھا نیدار نہیں ہوگا۔

اور تیسری بات بیفر مائی ہے کہ فرشتوں نے لوب محفوظ میں دیکھا تھا کیونکہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لئے کہ فلال بیکر ہے گا، فلال بیکر ہے گا۔ تو اس کے ذریعے فرشتوں کو معلوم بوا کہ آئے وائی مخلوق بیک فلال بیکر ہے گا۔ تو اس کے ذریعے فرشتوں کو معلوم بوا کہ آئے وائی مخلوق بیک ہے کہ سائلہ تی لی نے کہ ہور بات ہے گاہ اللہ تی اللہ تی اللہ تی اللہ تی اللہ تا ہے کہ اللہ تی اللہ تی اللہ تھا اور خو کہ ہوا تھا ور خو کہ ہور بات ہے کہ دور بات ہے کہ دور بات ہے کہ دور بات ہے۔

اس وقت فتنے عروج پر میں اور جوں قیامت قریب آئے گی فت نیادہ میں ہوں تیامت قریب آئے گی فت نیادہ ہوں ہوں تیامت قریب آئے ہوں ہوں تیامت قریب آئے گی ہوں ہوں تیامت قریب آئے گی فیٹ نیادہ ہوں گی مت قریب آئے گی فیٹے زیادہ ہوں گے لوگ اسٹے پریشان ہوجا نیں کے کہ آ دی قبر کود کھے کر کہے گا کاش! بیمیری قبر ہوتی میں مرچکا ہوتا۔ اور فتنوں سے تفوظ ہوجا تا۔

اور آنخضرت مُنَا اللَّهُ عَلَى رَبان مبارک سے جولفظ آکا ہے وہ بھی خطانہیں جا سکتا۔ جوں جول قیا مت قریب ہوگ دن بدن فتنوں میں اضافہ ہوگا۔ کی کو قع نہیں سکتا۔ جول جول قیا مت قریب ہوگ دن بدن فتنوں میں اضافہ ہوگا۔ کی کو قع نہیں ہے۔ کی تب ہوگ جب امام مہدی مایشا تشریف لا کیں گے اور ان کی کنائی کریں گے بدمعاش ختم ہول گے اور اللہ والے کوشول سے با ہرنکل آئیں گے۔ تو فرشتوں نے کہا

اے پروردگار! تو ایسے کو بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مجائے گا اور خون ریزی

ریزی کا اللہ تعالی نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے۔ بے شک
ان میں ایسے بھی ہوں گے۔ گر بے ثماران میں نیک بھی ہول گے۔

انقلاب روس اوراستفامت دين:

پہلے ذمانے قرکے تھے ہر طرف نیک لوگ تھے مگراس ذمانے میں بھی ذمین کے ہے ہے کہ اس نیک لوگ میں بھی ذمین کے ہرکونے میں نیک لوگ موجود ہیں۔اور انہوں نے مظالم کو برداشت کر کے بھی ایمان بچایا ہے اور اسلام کا تحفظ کیا ہے۔

روی انقلاب کوبی دیکھ لوکہ انہوں نے اسلام پر پابندی لگا دی ستر سال تک روی مظالم نے لوگوں کے ذبن سنے کئے حکومت سے منظوری لئے بغیر نومولود بیچے کا مام کوئی نہیں رکھ سکتا تھا۔ کہ کوئی مسلمانوں والا نام ندر کھ دے کہ بڑا ہوکراس کو معلوم ہوجائے کہ ہم مسلمان ہیں اس حد تک پابندیاں تھیں۔اس کے باوجود وہاں لوگوں نے تہد خانوں ہیں جھپ کرا ہے بچوں کو دین سکھایا اور ایمان کا تحفظ کیا۔ الحمد لقد!اس وقت بھی ان علاقوں ہیں مسلمان موجود ہیں۔

حضرت وم ماينه اور فرشتون كالمتحان:

وَعَلَمَ ادَمَ الْاسْمَآءَ كُلِّهَا اورتعليم دى آدم (عِيدًا) كوسبنامول كُ شُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَ لَمْ عَلَى الْمَ لَمْ عَلَى الْمَ لَمْ عَلَى الْمَ الْمَ عَلَى الْمَ عَلَى الْمَ عَلَى الْمَ عَلَى الْمَ عَلَى الْمَ عَلَى الله عَ

قَالُوْا سُبِحْنَكَ كَهَافرشتوں نے تیری ذات پاک ہے لاَعِلْمَ لَنَا جمیں

کوئی علم ہیں ہے اِلاً مَا عَلَمْ مُنَا اللهِ مَا عَلَمْ اللهِ اللهُ الل

قَالَ يَاٰدُمُ اَنْبِنْهُمْ فرما السّتعالى نے اے آدم خرد ان کو بِاسْمَ آئِهِمْ ان چیزوں کے ناموں کی فَلَمَّ انْسَبَهُمْ پی جب خردی آدم (اَئِیْمَا) نے ان کو بِاسْمَ آئِهِمْ ان چیزوں کے ناموں کی قَالَ اللّٰمُ اَقُلْ لَکُمْ فرما یاالله تعالی نے کیا باسمَ آئِهِمْ ان چیزوں کے ناموں کی قَالَ اللّٰمُ اَقُلْ لَکُمْ فرما یاالله تعالی نے کیا میں نے تہمیں نہیں کہاتھا اِنٹی اَعْلَمُ بِشک میں جانتا ہوں غیب السّمُواتِ میں نے تہمیں نہیں کہاتھا اِنٹی اَعْلَمُ بِشک میں جانتا ہوں غیب السّمُواتِ وَالْادْضِ آسانوں اور زمین کے عیوں کو لایسَعُور بُ عَنْده مِثَالٌ ذَرَّةٍ اس سے ایک ذرہ بھی یوشیدہ نہیں ہے۔

و اَغْلَمُ اور میں جانتا ہوں مَا تُبُدُونَ اس چیز کوجس کوتم ظاہر کرتے ہو و مَا کُنتُمْ نَکْتُمُونَ اور اس چیز کوجس کوتم چھپاتے ہو۔ ظاہر تو یہ کرتے تھے کہا ہے پروردگار! ہم تیری تبیع پڑھتے ہیں، تیری پاکیزگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور چھپاتے تھے کہ میں غلافت ملنی چاہیے۔

آدم علیه کی برتری کی وجه بمعدامثله:

اب یہاں پرایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالی نے تعلیم تو دی آ دم الیا ہوتا ہے کہ رب تعالی نے تعلیم تو دی آ دم الیا ہوتی اور امتحان میں فرشتے بھی مبتلا کئے گئے۔ بظاہر یہ بات انصاف کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ یا تو فرشتوں کو بھی تعلیم دی جاتی پھرامتحان لیا جاتا۔

ا سے مولانا اشرف علی تھانوی بیشہ نے بیان القرآن میں اس کا بڑا مختفر جواب دیا ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کی موجودگی میں آ دم مالیکا کوان چیزوں کے نام بتائے۔مثلاً آ دم مالیکا کو سمجھایا کہ بید دہی ہے، یہ ہانڈی ہے، اس کو

چ کے کہتے ہیں، یہ نمک ہے، اس کو ہلدی کہتے ہیں، یہ مرچ ہے دغیرہ، وغیرہ۔ تو جب

آدم الیکا کونام بتائے فرشتے وہاں موجود سے گردہ سکے۔ کونکہ یہ چیزیں ان کی ضرورت کی تیس سے
ضرورت کی نہیں تھیں۔ اور آدم الیکیا سمجھ گئے کیونکہ یہ چیزیں ان کی ضرورت کی تیس سے
س کی رحضرت تھانوی بھتے فرماتے ہیں کہ اس کو اس طرح سمجھو کہ جیلے
کوئی استادا قلیدس (جیومیٹری) پڑھائے اور کیے کہ ایک زاویہ قائمہ ہوتا ہے اور ایک
زاویہ کادہ ہوتا ہے، ایک شکل خماس ہوتی ہے اور ایک مرابع ہوتی ہے، ایک شلث
ہوتی ہے اور ایک مسدس ہوتی ہے۔ یہ وہی سمجھیں گے جن کو اس سے چھنست
ہوگی۔ وہاں بیٹھے ہوئے موا ہے جا رہ کیا ہموتی ہے ای طرح فرشتے بھی نہ بجھ سکے، کیونکہ
مثلث کیا ہموتی ہے؟۔ اور مرابع کیا ہموتا ہے؟۔ ای طرح فرشتے بھی نہ بجھ سکے، کیونکہ
مثلث کیا ہموتی ہے؟۔ اور مرابع کیا ہموتا ہے؟۔ ای طرح فرشتے بھی نہ بجھ سکے، کیونکہ

اس بااس طرح مجھو کہ جس آ دمی کو پشتو کے ساتھ تعلق نہ ہووہ عبدالرحمٰن بابا کے شعر کونہیں سمجھ سکتا۔ صوبہ سرحد میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں عبدالرحمٰن بابا۔ بد بڑے او نجے درجے کے اشعار بولتے ہے۔ ان کا دیوان بھی پشتو زبان میں بڑامشہور ہے۔ وہ فرماتے ہیں

مار جه سورے له ورشی هله سم شی
تو بگور ذُذی ته سم شولے رحمانا هه
اب جن کو پشتو کے ساتھ تعلق ہے اور پشتو جانے ہیں وہ تو سجھ گئے ہول گے
اور جن کو تعلق نہیں وہ نہیں سمجھ سکے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ سمانپ جب بل میں وافل
ہوتا ہے تو بالکل سیدھا ہو کر دافل ہوتا ہے۔ اے عبدالرحمٰن تو مرنے کے قریب ہوگیا

ہے، قبر کے قریب ہوگیا ہے اور تیرے بل نہیں نکلے جود نیا سے عشق اور محبت کے بل تیرے بدن میں ہیں۔

توانہوں نے تصوف کی بہت بلند ہات فر مائی ہے اور یا در کھنا جو تھے تصوف ہے اس کے بغیر بھی مسلمان کو جارہ نہیں ہے۔نفس کا تزکیه کرنا اخلاق حسنہ کواخذ کر تا بڑی چیز ہے۔ مگر آج کے دور میں اس کو بجھنا خاصا مشکل ہے۔

فرشتول كوسجده كاحكم:

وَإِذْ قُسلْسَا لِلْمِلْئِكَةِ اورجب كَهاجم فِي شَوْلُ و السُجُدُو اللّه مُ اللّه و اللّه و اللّه و الله و

یہاں میسوال بیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بحدہ کرنے کا تھم تو فرشتوں کو دیا تھا۔ اور اہلیس تو جنات میں سے تھا گان مِنَ الْحِیْ تو اس کے متعلق کیوں فرمایا کہ اس نے انکار کر دیا۔ اور تکبر کیا تو جب اس کو تھم ہی نہیں تھا تو اس نے انکار کس طرح کیا تو یا در کھنا! قر آن کریم میں ایک جگہ اجمال ہوتا ہے اور دوسری جگہ اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ یہاں تو صرف فرشتوں کو سجد ہے کا تھم ہے اور سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں آتا ہے کہ سیست

ابليس كاا نكاروتكبر:

يَا إِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ لاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَ مَوْتُكَ الْحَالِيسِ! كَفِيكُ أَنْ لاَ تَسْجُدَ إِذْ أَ مَوْتُكَ الْحَالِيسِ! كَفِيكُ أَنْ لاَ تَسْجُدَهُ إِنَّةً اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

کوبھی سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ مگر اس نے انکار کردیا اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پرمل کیا۔اور .....

فَسَجَدَ الْمَلَنِكَةُ كُلَّهُمْ أَجْمَعُونَ يَسِهَام فرشتوں فَ اكتفى سجده كيا جس طرح جماعت عن امام كے بيجھے سارے مقترى الحقے ركوع جودكرتے عيں۔ كيونكه أجْمعُون كالفظ بوكدية بتارہا ہے كرسب في الحقائجده كيا اوركيا بھی تمام فرشتوں نے ائيا نہيں ہے كہ بعضوں نے كيا ہواور بعضوں نے نہ كيا ہو۔ كيونكه سخت فارن نہيں ہے۔ توتمام فرشتوں نے تعدہ كيا اور جب الله تعالى نے كہا تو نے جدہ كيوں فرشتوں نے نہ كيا۔ اور جب الله تعالى نے كہا تو نے جدہ كيوں منبيں كيا؟ تو كہا تو نے جدہ كيوں الله تعالى نے كہا تو نے جدہ كيوں منبيں كيا؟ تو كہنے لگا كہ .....

- اس ، آسجد لمن خکفت طینا کیایس ای وجده کرول جس کوتو نے میں سے بیا بشر کوتھیں جھنے معلوم ہوگیا کہ سب سے پہلے بشر کوتھیں جھنے والا اہلیس ہے۔ بندر ہویں پارے میں ہے، کہنے لگا ......
- آر نَسِيْتُ فَلْدَا الَّذِی کَرَمْتَ بيوه ہے جس کوتونے مير ہے۔ اور پرفضيات وي ہے۔ جسے عور تيس لا تي جس کوتو ہيں تو طعن بازي کی ہے۔ جسے عور تيس لا تي جس اور پشر کی تعريف اور تعظیم سب سے پہلے فرشتوں نے کی ہے۔ بشر کا طعنے وی جی ہے۔ اور بشر کی تعریف اور تعظیم سب سے پہلے فرشتوں نے کی ہے۔ بشر کا

مقام بہت بلند ہے، لہذا اے انسانو! تم مبحود الملائکہ کی نسل سے ہو۔ اور حضرت اوم ملائکہ کی نسل سے ہو۔ اور حضرت اوم ملائلہ کی فرشتوں پر جونصلیت حاصل ہوئی تو علم کی وجہ سے ہوئی ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معنوی اور روحانی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کو یاد رکھو اور اعمالِ صالحہ کرو۔۔۔۔۔۔۔ واللہ الموفق۔۔

وَقُلْنَا يَادُمُ السَّكُنُ النَّهِ وَزُوجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا مُ وَلَا تَقُربا هٰذِهِ الشَّحَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّلِمِيْنَ ۞ فَازَلَّهُمَا الشَّيطُنُ عَنْهَا فَاخْرَجُهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ " وَقُلْنَا اهْبطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْض عَدُونَ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّ مَتَاعً الى حِيْنِ ۞ فَتَسَلَقَى ادَمُ مِنْ رَّبِهِ كَلِمْتِ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴿ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۞ قُلْنَا الْهِبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا وَفَسِامًّا يَاتِيَنَّكُمْ مِّنِي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاى. فَلاَ خَـوْقٌ عَـلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَالَّسِذِيْسِنَ كَفَرُوا وَكَذَّ بُوا بِأَيْتِنَا أُولَيْكَ اَصْحُبُ النَّارِ عُمْ فِيهَا خِلِدُونَ النَّارِ عُمْ فِيهَا خِلِدُونَ النَّارِ عَلَى مُ فِيهَا خِلِدُونَ

## لفظى ترجمه:

وَقُلْسَنَا يَسَادُمُ اوركها بم نے اے آدم! اسْكُنْ آنْت روتو وَزُوْجُكَ الْجَنَّةَ اور تيرى يوى جنت مِن وَكُلا مِنْهَا اور كھاؤتم وونوں اس جنت ہے وغدًا وسعت اور كشادگ ہے كيث شِنْتُ ما جس جگہ ہے والا تقرب الهذه الشّب جرة اور قريب نہ جانا اس درخت كے فست گونا مِن الظّيلِمِيْنَ پس بوجاؤ كے ناانصافوں مِن درخت كے فست گونا مِن الظّيلِمِيْنَ پس بوجاؤ كے ناانصافوں مِن

فَا زَلَّهُ مَا الشَّيْطُنُ عَنْهَا لِي يَصلاا ياان دونول كوشيطان في السود دوت على فا الشَّيْطُنُ عَنْهَا لِي الكالاان دونول كو مِمَّا كَانَا فِيْهِ الله ورفول كو مِمَّا كَانَا فِيْهِ الله والله المُوطُول الدركها جم في الروق المنظول الموركة الموركة ومركب المحالي مَنْ المول كو وكل مُحمَّل المول كو وكل مُحمَّل المول كو وكل مُحمَّل المول كو وكل المحمل المحمل

فَتَلَقَّى ادَمُ لِسَ عاصل كَ آوم عليها في مِنْ رَّبِهِ الْجَرب مَنَ كَلِمْتِ جِندُكُمات فَتَابَ عَلَيْهِ لِسَ الله تعالى في رجوع كياان لريانة هُو النَّوَّابُ الرَّحِيْمُ فِي الله تعالى في مالا مربان - هُو النَّوَّابُ الرَّحِيْمُ فِي مَنْك وبى مِنْوبة ول كرف والامهربان - هُو النَّوَّابُ الرَّحِيْمُ فِي الله مَنْهَا جَمِيْعًا كها بهم في الروتم يهال منها رك

فَاِمَّا یَانِیَکُمْ پُلِ اگرآئے تمہارے پاس مِّنِی هُدًی میری طرف عبرایت فَمَنْ تَبِعَ هُدَای پس جس نے پیروی کی میری ہوایت کی فَلا عَدِایت فَمَنْ تَبِعَ هُدَای پس جس نے پیروی کی میری ہوایت کی فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ پُس ان پرند خوف ہوگا و لا هُمْ یَکُوزُنُونَ اورندوهُمُ کَریں گے۔

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اورجنهوں فِي كُفركيا وَكَذَّ بُوْا بِأَيْتِ اور جَهُوں فِي كُفركيا وَكَذَّ بُوْا بِأَيْتِ اَ اور جَهُول فِي كُفركيا وَكَذَّ بُوا بِأَيْتِ مَا اللهُ حَمِيْلا يَا بَهُ اللهُ وَاللَّهِ مَا اللهُ وَوَدُورْحُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ مَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا مُلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّالِ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّ

روك :

پیچے سبق میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم طینا اور فرشنوں کا امتحان لیا
اس علمی امتحان میں آدم مائیا کا میاب ہو گئے اور فرشنے کا میاب نہ ہو سکے ۔ تو اللہ
تعالیٰ نے فرشنوں کو حکم دیا کہ آدم مائیا کو حجدہ کرو۔ فرشنوں نے بغیر کسی قبل وقال
کے آدم مائیا کو مجدہ کیا اور ابلیس تعین نے سجدہ کرنے سے انکار کردیا اور کہا کہ میں
ایٹے سے گھٹیا اور بہما ندہ کو بحدہ کیوں کروں؟۔ میں اس سے بہتر ہوں۔

ایٹے سے گھٹیا اور بہما ندہ کو بحدہ کیوں کروں؟۔ میں اس سے بہتر ہوں۔

سلطان محمود غزنوي بيشانيه كاسبق آموز واقعه

مولا ناروم مینید ایک حکایت بیان کر کے فرماتے ہیں کہ کاش! البیم سلطان محمود غرزوی مینید کے خلام ایاز سے بی سبق سیھ لیتا۔ مولا ناروم مینید براے عجیب قسم کے بزرگ تھے انہوں نے متنوی شریف میں کہانیوں کی شکل میں تو حیدوسنت اخلاص تصوف بہت بچھ مجھایا ہے اور سلطان محمود غرنوی بیسید خلفائے راشدین ڈوائیڈ کے تصوف بہت بچھ مجھایا ہے اور سلطان محمود غرنوی بیسید خلفائے راشدین ڈوائیڈ کے

زمرہ میں تو نہیں آتا جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان بایزید بلدرم (ترکی) اور سلطان الب ارسلان سلحوقی بیسین خلفائے راشدین را گذار میں سے نہیں سے میں اور جام وسلم کے بادشاہ گزرے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بیسین نے اور جام وسلم کے بادشاہ گزرے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بیسین نے اپنے دور میں یورپ والوں کولگام ڈال رکھی تھی۔

سلطان محمود غرنوی میشد کے دورِ حکومت میں ایک نوعمراز کا جس کا نام ایاز تھا اور بیر بہت ذبین اور سمجھ دارتھا کو مجلس میں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ اور وزیروں کو مشیروں کو بید بات نا گوارگزرتی تھی انہوں نے کہا کہ حضرت بیر جھوٹا سا بچہ آپ کے مشیروں کو بید بات نا گوارگزرتی تھی انہوں نے کہا کہ حضرت بیر جھوٹا سا بچہ آپ کے پاس بٹھا یا کر بی اس وقت تو غرنوی میشد یاس بٹھا یا کر بی اس وقت تو غرنوی میشد خاموش رہے۔

مر جب انہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور سومنات کا مندر گرایا اور ہندوستان کے قیمتی ہیرا تھا ہندوستان کے قیمتی ہیر اور جواہرات افغانستان پنچے ان میں ایک بڑا قیمتی ہیرا تھا ایچ غلام کو تھم دیا کہ ایک پھر اور ہتھوڑ الاکر میر سامنے رکھ دو۔غلام نے پھر اور ہتھوڑ الاکر میر سامنے رکھ دو۔غلام نے پھر اور ہتھوڑ الاکر رکھ دیا جب مجل جم گئ تو سلطان محمود غرنوی ہو ہے ہے جب سے دہ قیمتی ہیرا تھا کہ اس کو پھر پر رکھ کرتو ڑ دواس نے کہا بہت قیمتی ہیرا ہے اس کو بھر پر رکھ کرتو ڑ دواس نے کہا بہت قیمتی ہیرا ہے اس کو بہیں تو ڑتا چا ہے۔اور نہتو ڑا۔ دوسر سے وزیر کو کہا اس نے بھی نہتو ڑا۔ تیسر سے کو کہا اس نے بھی نہتو ڑا۔

الغرض! وزیروں ،مشیروں میں سے جب کسی نے ہیرے کونہ تو ڑا تو سلطان محمود غزنوی بیشتا نے ایاز کو کہالو بیٹے تم اس ہیرے کوتو ژووایاز نے ہیرے کو پھر پر رکھ کرہتھوڑے سے ٹکڑے ٹکڑے کردیا۔ سلطان محمود غرنوی مینید نے ایاز کو کہا بیٹا یہ بڑا قیمتی ہیرا تھا سب مشیروں، وزیروں نے تو ڑنے سے انکار کر دیا اور تو نے اس کو کیوں تو ژدیا ہے؟۔ایاز نے کہا بیرا قیمتی تھا۔ بیرا قیمتی تھا۔

مولاناروم بینیا میدواقعه این کرکفر ماتے بین کہ کاش! کہ المیس ایاز ہے ہی سبق سکے لیتا ایک منٹ کے لئے مان لیتے بین کہ تو بہتر ہے۔ اگر چہ یہ بات حقیقت کے خلاف ہے کیونکہ آگ سے خاک بہتر ہے گر بیتو دیکھتا کہ تجھے تھم کون دے رہا ہے گر بیساری با تیں بجھ سے تعلق رکھتی ہیں۔

وَقُلْ اللهُ اللهُ

#### جنت سے مراد:

جنت ہے مراداصل جنت ہی ہے نہ کہ ملک اردن کا باغ جیما کہ بعض طحدوں نے کہا ہے کہ اردن میں ایک باغ تھا اس میں ان کو بھیج دیا بیسب خرافات ہیں بلکہ وہی جنت ہے جس میں حساب کے بعد مومنوں نے داخل ہونا ہے۔ اور وہ آسانوں کی طرف ہے جس میں حساب کے بعد مومنوں نے داخل ہونا ہے۔ اور وہ آسانوں کی طرف ہے جس کی طرف ہے جس کی طرف ہے۔ جس میں کا فروں اور مشرکوں نے داخل ہونا ہے۔ آئے ضربت من اللہ میں دوزخ ہے۔ جس میں کا فروں اور مشرکوں نے داخل ہونا ہے۔ آئے ضربت من اللہ میں دوزخ ہے۔ جس میں کا فروں اور مشرکوں نے داخل ہونا ہے۔ آئے ضربت من اللہ میں دوزخ ہے۔ جس میں کی جس ہے۔

و گلامنها رُغدًا اور کھاؤتم دونوں اس جنت سے وسعت اور کشادگی سے حیث نے شخصہ کی اس کے کر سے شخصہ کی بایندی ہیں ہے کر حیث نے شند نے ما جس جگر سے جا ہو۔ اور جو جا ہو کھاؤ ، پیوکوئی پابندی ہیں ہے کر وکات نے اس کے اس کی کھا اور سے سے اور میں نہ جانا اس در خت کے ۔ کیونکہ اگرتم نے اس در خت کا پھل کھا اور سے اس کے اس کھا اور سے اس کے اس کے اس کھا اور سے اس کے اس

#### شجرممنوعه كون ساتقا؟ :

فَتَ كُونَا مِنَ الظَّلِمِينَ لِي بهوجاوَكَ ناانصانوں میں ہے۔ یہ س چرکا درخت تھاتفسیروں میں مختلف اقوال منقول ہیں ......

ا)..... انگوراور کھجور کا ذکر بھی ہے۔

م) ...... بادام اوراملوک کا ذکر بھی ہے۔

سم) ..... کیکن اکثر حضرات فرماتے ہیں که گندم کا درخت تھا۔

اب سوال میہ ہے کہ گندم کا تو درخت نہیں ہوتا بلکہ بودہ ہوتا ہے۔ توبات یہ ہے کہ جنت کا معاملہ الگ ہے۔ دنیا میں جو بودے ہیں وہ جنت میں درخت ہول مے

ان کواس درخت ہے کھانے پراہلیس نے اکسایا تھا۔قرآن کریم میں ہے. ....

و قاسمه ما اینی کی کما کیمن الناصیحین اللیم العین فیدونوں کے سامنے شم اٹھائی کہ میں تمہارا بڑا خیرخواہ ہوں اور تمہاری بھلائی کی بات تم ہے کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہ اس درخت سے تمہیں اللہ تعالی نے اس لئے منع فر مایا ہے اگر تم اس درخت سے تمہیں اللہ تعالی نے اس لئے منع فر مایا ہے اگر تم اس درخت سے کھالو گے تو بمیشہ بمیشہ جنت میں رہو گے الٹی گڑگا جلائی۔

حضرت آدم البنا نے خیال فرمایا کہ ہے تو ابلیس مگر رب تعالی کی شم اٹھا کر تو جھوٹ نہیں بولتا ہوگا۔ پھر حضرت حوالیا آنے بھی اکسایا۔ بخاری شریف ہیں حدیث آتی ہے کہ ''اگر حوالیا آت نہ کرتیں تو کوئی عورت خیانت نہ کرتی ''۔ بہر حال دنیا میں آنا مقدر تھا۔

فَكَمَّا ذَافًا الشَّجَرَةَ لِى جب انہوں نے اس ورخت كے پُهل كو چَكھا بَدَتْ لَهُمَا سَوْ اتَّهُمَا كُهل كَ سَرَان كَ وَطَفِقَا يَخْصِفُنِ عَلَيْهِمَا مِنْ

حضرت آ دم علینا کااعتراف وتوبه:

قَالاً رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَ نُفُسَنَا وَإِنْ لَهُ تَغْفِيهِ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُو نَنَّ مِنَ الْخُوسِرِيْنَ دونوں نے کہااے ہمارے پروردگار! ہم نے اپی جانوں پڑھم کیا ہے۔ تو ہمیں معاف کردے تو آگر ہمیں معاف نہیں کرے کا تو ہم کس سے معافی

معانگیں گے تو اگر ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارے میں ہوں گے یہی انسان کی شرافت ہے کہ رب تعالی کے عمل کے سامنے اکر تانہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ آ دم غایشا سے یہ خطاء کیوں ہوئی کہ اس درخت کا پھل کھالیا؟۔

ا مسام بغوی بین برے مفسر بیں وہ فرماتے بین کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لاَتے قُریب نہ جانا فرمایا تھا لاَتے قُریب نہ جانا تو جس درخت کی طرف اشارہ کرکے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ۔ انہوں نے وہ مخصوص درخت سمجھا اور اس کے قریب نہیں گئے۔ اس نوع کے دوسرے درخت سے کھالیا یہ لطمی ہوگئی۔

دوسری وجه بیبیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم ایشانے اس نبی کوئبی تحریم بیس مجھا بلکہ نبی تنزیبی سمجھا اور نبی تنزیبی کا مطلب بیہ ہے کہ اس سے بچنا بہتر ہے اگر کر لوتو گناہ نبیں ہے۔

تبسری وجه بیبان فرماتے ہیں کہ شیطان کی شم سے مغالطہ ہوا کہ بیہ جوتتم اٹھا کر کہدر ہاہے کہ تم کھالو۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا عظم اٹھالیا ہے اور ابلیس کواس تھم کے منسوخ ہونے کاعلم ہو گیا ہے۔ ہم ماٹھالیا ہے اور ابلیس کواس تھم کے منسوخ ہونے کاعلم ہو گیا ہے۔ ہم حال کچھ بھی ہوا ہو یہ مقدرتھا کہ آ دم علینا اور حوالینا این نے ذبین پراتر نا تھا۔ سواتاردیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ..........

 کے میں گئے ہے۔ ایک میں ایک دوسرے کی دشمنی چلے گی۔ یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ایک دوسرے کی دشمنی چلے گی۔ یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج و نیا میں انسان ایک دوسرے کی کتنی گردنیں کا ث رہے ہیں شارے باہر ہیں۔

# حضرت آدم وجواميه المسكار نے كى جگہيں:

کہتے ہیں کہ آ دم پین کو مری لٹکا کے جزیرہ سرائدیپ میں اتارا گیا اور حوالیا کو سرز مین عرب میں دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے یہاں تک کہ عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہوگئی۔

# "عرفات" كالمعنى

"عـرف ت" كوعرفات اى وجه كابا جاتا كه كونكه عرفات كامعنى عـرف ت الله ومرك كال الله شناخت كالمعنى عبد شناخت كى عبد شناخت كى عبد شناخت كى عبد شناخت كى تاك دومرك كى الله جند شناخت كى تقى فرمايا ......

فَتَلَقَّى ادَمُ مِنْ رَّبِهِ كَلِمْتٍ بَن عاصل كَ آدم مِنَ الْجَابِ التِ راب ت چند كلمات وه كلمات مين أربَّنا ظلمنا النَّفُسنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتُرْحَمْنَا لَنَكُونُ نَنَّ مِنَ الْحُسِرِيْنَ مِنَ الْحُسِرِيْنَ مِنَ الْحُسِرِيْنَ مِنَ الْحُسِرِيْنَ مَا تَعْوَيَ بِالسَّمُ وَوَوَ فَيْنَ وَهِ وَيَنَ الْحُسِرِيْنَ مِنَ الْحُسِرِيْنَ مِنَ الْحُسِرِيْنَ مَن الْحَسِرِيْنَ مَا تَعْوَيَ بِالسَانِ مِن مُوجِود فَيْنَ وَمَهُولَ فَسَابَ عَلَيْنُهُ فَيَ الْمُعْسِرِيْنَ مِنَ الْمُعَلِيمِ فَيْنَ الْمُعَلِيمِ فَيْنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال فرمائی۔ اِنَّے ہُو التَّوابُ الرَّحِیْمُ بِحَثَک وہی ہے تو بقول کرنے والا مہربان۔ قُلْنَا اهْبِطُو ا مِنْهَا جَمِیْعًا کہا ہم نے اتر وتم یہاں سے سارے۔ یعنی آدم ماید اوران کے من میں جوان کی اولا دے وہ تمام کے تمام سب کوخطاب سے۔

#### خوف/حزن میں فرق:

فَسَمَنْ تَبِعَ هُذَاى پِس جَس نے پیروی کی میری ہوایت کی فالا خُوفْ عَلَیْهِمْ وَ لاَهُمْ یَخُونُونَ پِس ان پرنه خوف ہوگا اور نہ وہ مُ کریں گے۔ آئدہ کی شکا خدشہ ہوتو اس کوخوف کہتے ہیں۔ اور گزشتہ کی چیز پر افسوس ہوتو اس کوغم کہتے ہیں۔ اور گزشتہ کی چیز پر افسوس ہوتو اس کوغم کہتے ہیں۔ جب میں داخل ہونے کے بعد نہتو آئندہ کسی شم کا خوف ہوگا اور نہ گزشتہ زندگ پر کسی شم کی پریشانی ہوگی کیونکہ نیکیاں کر کے گئے ہوں گے۔

#### سوال :

یہاں پرایک سوال بیدا ہوتا ہے کہ قیامت والے دن تو اتنا ہولنا کے منظر ہوگا کہ سب کے طوسطے اڑے ہول گے۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام این بھی دَتِ سَلِّمُ مُ رَبِّ سَلِّمَ مُ رَبِّ سَلِمَ مُ رَبِّ سَلِمَ مُ رَاء اے رب سلامتی فرما۔ تو پھر دَتِ سَلِّم مُ را۔ تو پھر

لاَ خُوْفٌ كامطلب كيا بوگا؟\_

جواب :

اس کے جواب میں حضرت شیخ الہند مولا نامحمود الحسن بینیة فرماتے ہیں کہ خوف دوطرح کا ہوتا ہے.....

..... المحمل تو خوف كا باعث ڈرنے والے میں پایا جاتا ہے جیسے مجرم کا باعث ڈرتا ہے۔ اس خوف كا سبب مجرم ہے جو مجرم كى مارف رجوع كرتا ہے۔

اور جھی خوف کا سبب مخوف عنہ یعنی جس سے ڈرتے ہیں اس میں کوئی امر ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص صاحب جاہ و جلال بادشاہ کے سامنے ہوتواس کے خوف زدہ ہونے کی بیروجہ نہیں کہ اس نے بادشاہ کا کوئی جرم کیا ہے بلکہ اس کا قہر وجلال سلطانی اور ہیبت خوف کا سبب

آیت کریمہ میں پہلی تنم کانفی ہوتی ہے جوخوف کسی جرم کی وجہ ہے ہو۔ یہ خوف ان پہیں ہوگا اور نیک لوگوں پر جوخوف ہوگا وہ اللہ تعالی کے جلال اور عظمت کا ہوگا۔ لاکٹ خوف ان پہیں ہوگا اور نیک لوگوں پر جوخوف ہوگا وہ اللہ تعالی کے جلال اور عظمت کا ہوگا۔ لاکٹ خوف نے میں المنفز ع الانکٹ وراد کو اور لوگوں پر اعمال کی وجہ ہے جو گھبراہ نے ہوگی نیک لوگوں پر وہ نہیں ہوگی۔

وَالَّذِيْنَ كُفُرُوا اورجنهون فَكُركيا وَكَلَّدُ بُوا بِالْيِهِ اَ اورجمالايا

13

جهاری آنتوں کو اُولسینک اَصْحَبُ النّارِ وودوز نُوائے میں هُمْ فِسیْها مُعَلَّمُ اِللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِن خُسِلِمُدُونَ اَس دوز خُ مِیں وہ بمیشدر ہا کریں گ۔ اور جنیں کے نکلنے کا سوال بی پیدا میں موتا۔

يَبَنِيُ إِسْرَاءِ يُلُ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي ٱنْعُمْتُ عَلَيْ كُمْ وَاوْفُ وَا بِعَهْدِى أُوْفِ بِعَهْدِكُمْ \* وَإِيَّاىَ فَارْهَبُون ۞ وَامِنبُو بِمَآ ٱنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِ مَا مَعَكُمْ وَلَاتَكُونُ وَا أَوَّلَ كَافِر بِهِ " وَلَاتَ شُتَ رُوا بِالْهِ مِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّاى فَاتَّـ قُون ۞ وَ لَاتَــلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبِاطِل وَتَكُتُ مُوا الْحَقَّ وَانْتُ مُ تَعُلَمُونَ ۞ وَاقِيهُ مُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَارْكُعُوْا مَعَ الرِّكِعِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ النَّاسَ بالْبرّ وتَنْسُونَ ٱنْفُسَكُمْ وَآنْتُمْ تَعْلُونَ الْكِتْبَ مُ أَفَ لَا تَعْقِلُونَ ۞ وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلوٰةِ وُ وَانَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخُشِعِيْنَ ۞ ﴿ الَّذِيْنَ يَ ظُنُونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ

راجعون 🕝 ن لفظي ترجمه

یٰجنی اِسْوَاءِ یَسَلَ اے بی اسرائیل! اَذْکُورُوْا نِعْمَیْتِی یادرو میری نعتوں کو الِّّتِی اَ نُسعَہٰ عَلَیْکُمْ جو میں نے تم پرانعام کیں وَاوْفُواْ بِعَهْدِی اور پوراکرومیرے مہدکو اُوْفِ بِعَهْدِکُمْ میں پورا کرول گاتبہارے مہدکو وَاِیّای فَارْهَبُونِ اور خاص مجھہی سے ڈرو۔ وَامِنْ وَامِنْ وَاللّٰمِیْرِ پرجومی نے نازل کی وَامِنْ وُ بِمَا اَنْزَلْتُ اورا کیان لاواس چیز پرجومی نے نازل کی ہے مُصَدِقًا رِسَما مَعَکُمْ جوتھدی کرنے والی ہے اس چیزی جو میں نے نازل کی تمہارے یاس ہے و لاتک گونُوا اوّل کافِر ، بِه اور نہ وجاوئم پہلے میکراس کے و لاتک شَید وُرُوا بِالْسِیْنَ اور نہو میری آیوں کے میکراس کے و لاتک شَید وُرُوا بِالْسِیْنَ اور نام مجھہی میکراس کے و لاتک شور کی قیمت و ایّنای فَاتَدْ قُونِ اور خاص مجھہی سے ڈرو۔

و لاتسلبسوا الْحَقَّ بِالْسَاطِلِ اورخلط ملط نه كروت كوباطل كے ساتھ و تَسَكُّم مُون الْحَقَّ اورنہ چھپاؤتم تن كو و اَ نُستُم تَعْلَمُون اور حالانكه مَ جانے ہو و اَقِید مُوا الصَّلُوة و اَتُوا الزَّكُوة اور قائم كروتم نمازكو اوراداكروتم ذكوة و اَرْكَعُوْا مَعَ الرِّكِعِین اورركوع كروتم دكوع كروتم دكون و الول كماتھ۔

وَاسْتَعِیْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوْةِ اور مددطلیب کرو صبراور نمازک ساتھ وَإِنَّ هَا لَکِیِیْوَةٌ اور بِالصَّلُوةِ الله تعاری ہے اِلاَّ عَلَی الْحُشِعِیْنَ مَران لُوگوں پرجوعاجزی کرنے والے ہیں۔

الله في مَالَمُ مُعَلَّمُ وَالله والله وا

# وبطي:

ان آیات کا پیچیلی آیات کے ساتھ ربط یہ بیان فرمائے ہیں کہ پہلے نعمت عامہ برعامہ کا ذکر تھا لیعنی نعمت نام اور تھیں بھی عام اور تھیں بھی عام کا دکر تھا لیعنی نعمت ناصہ بر فاصہ کا ذکر ہے لیعنی نعمتیں بھی فاص اور جس قوم پر ہوئی ہیں وہ بھی فاص ہے ۔ لیعنی بنام اکنی ۔ کی امرائیل ۔ ان نعمتوں کی تفصیل آگے کئی رکوعوں تک بیان ہوگی ۔ میں اسرائیل ۔ ان نعمتوں کی تفصیل آگے کئی رکوعوں تک بیان ہوگی ۔ میں اسرائیل ' کامعنی ۔ ' اسرائیل ' کامعنی ۔ ' اسرائیل ' کامعنی ۔ ' اسرائیل ' کامعنی ۔ '

"اسرائيل" حضرت يعقوب عليه كالقب تها به اسراء كامعنى ب عبد اور ايل كامعنى ب عبد اور ايل كامعنى ب كا"عبدالله".

القد تعالی نے تقریباً جا ان کوبارہ بینے مطافر مائے تھے بینے کوئی نہیں تھی۔ ان بارہ بیول میں سے صرف حضرت یوسف میاہ بینجمبر سختے باتی جمائی جمہور کے نز دیک بینجمبر نہیں سے صرف حضرت یعقوب مائیل کی اولا دوراولا دکو بی اسرائیل کٹ میں۔ بی اسرائیل میں اللہ تعالی نے تقریباً چار ہزار بینجمبر مبعوث فر مائے۔ ان کے آخری بینجمبر حضرت عیسی مائیل سے جن کا ذکر قرآن کریم نے اس طرب کیا ہے۔

## بنی اسرائیل پرانعامات:

و رَسُولاً اللَّهِ بَينِي اِسْرَائِيلُ حضرت ميسى الله كوبن اسرائيل كاطرف رسول بناكر بهيجا كيا۔ اور جارمشہور آسانی كتابوں توراق، زبور، انجيل اور قرآن مجيد ميں سے تين پہلی ان كودی كئيں۔ اورمشہوراس لئے فرمایا كهان كے علاوہ اور كتابيں اور شحيفے بھی بین گروہ مشہور نہیں ہیں۔

توراة حضرت موی ماینا کو عطا ہوئی۔ زبور حضرت داؤد ماینا کو انجیل حضرت عیسی ماینا کو انجیل حضرت میں ایسے پیغمبر بھی ہے جن کو نبوۃ کے ساتھ ساتھ بادشا ہیں ہے۔ اور پیغمبر بھی ہے۔ جیسے حضرت بوسف ماینا آخری دور میں مصر کے بادشاہ بھی ہے۔ اور پیغمبر بھی ہے حضرت داؤد ماینا پیغمبر بھی ہے ۔ حضرت سلیمان ماینا پیغمبر بھی ہے بادشاہ بھی ہے۔ حضرت سلیمان ماینا پیغمبر بھی ہے بادشاہ بھی ہے۔ حضرت سلیمان ماینا پیغمبر بھی ہے بادشاہ بھی اور عام بی اور شام بی اور سام بی اور عام بی اور سام بی اور سام بی اور عام بی اسرائیلیوں پر جو انعامات ہوئے ان کا ذکر الگلے دور کو توں میں آئے گا۔ اللہ تعالی فرماتے ہی

یبنی اِسْوَاءِ یُلَ اسَاسِ اِکُلِیهَ کَاولاد! اذْکُورُوْ ایغیمَتِ یادکرو میری المتوال کو الَّتِی اَ نُعَمْتُ عَلَیْکُمْ جومیں نِم پرانعام کیں۔ یادکرنے کا

مطلب ہے کہان کاشکرادا کرو۔

## بنی اسرائیل کامیثاق:

وكفَدُ أَخَدُ اللهُ مِينَاقَ يَنِي إِسْوَائِيلَ اورالبَيْحَقِن يَجْهُ عَبِدلِيااللَّهُ وَالْمَعُ فَيْ الرَّالِي اللهُ وَالْمَ عَنِي إِنْسَى مَعَكُمْ عِن تَمَهار عالمَ عَن الرَّالُوقَ اورتم ذكوة عول كَيْنُ الْفَائْدُ الصَّلُوةَ الرَّمْ فَي الْمَازُ وَالْيَثُمُ الزَّكُوةَ اورتم ذكوة ويت رب والمَ المَّالُوة الرَّمْ اللَّهُ الرَّمْ اللهُ اللهُ وَيَعْرَبُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَن اللهُ اللهُ

 وَ إِنَّاىَ فَارُهَبُونِ ، فَارُهَبُونِ اصل میں فَارُهَبُونِ نِی تھا۔ یا کوتخفیف کے طور پر حذف کردیا گیا۔ معنی ہے گا اور خاص مجھ ہی سے تم ڈرو۔

#### لوگوں کے سامنے اچھی چیز کا پیش کرنا:

البقرة

# امام تاج الدين سكى بينية كاقول:

امام تاج الدین سبکی بینی ساتویں یا آٹھویں صدی کے بڑے بزرگ اور بڑے عالم تھے۔طالب علموں کو سبق پڑھارہ ہے تھے بڑا مجمع تھا۔فر مانے لگے اگر میں قاضی اور جج ہوتا اور کوئی شخص میرے پاس آ کر مقدمہ درج کراتا کہ فلال آ دمی نے نماز نہ پڑھ کرمیراحق مارا ہے تو میں مقدمہ درج کرکے اس کے خلاف کارروائی کرتا کہ واقعی اس نے اس کاحق مارا ہے۔

السَّلَامُ عَلَى مِيكَائيْلُ السَّلَامُ عَلَى جِبرِيلِ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائيْلُ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائيْلُ السَّلَامُ عَلَى اللهِ الْحِرِهِ - آبِ اللَّيْكِيْمِ نَ فَرِما اللَّا تَعُولُونُ السَّلَامُ عَلَى اللهِ كَيونكه الله عَلَى اللهِ كيونكه الله تعالى تو خود سلام ہے سلامتی کی دعا تو اس کودی جاتی ہے جس کوکوئی خطرہ اور خدشہ ہو۔ اس لئے کہ السلام علیم کا معنی ہے اللہ تعالی کوتو کوئی خطرہ الله علیم اس کے کہ السلام علیم اس کے لئے سلامتی میں رکھے تو اللہ تعالی کوتو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ م اس کے لئے سلامتی کی دعا کرتے ہو۔

اور فرشتوں کا نام لے، لے کرکتنوں پرسلام بھیجو گے اور پھر کتنے فرشتوں کے نام شہیں آتے ہیں پھر اسکے بعد پیٹیبر ہیں تو کتنے پیٹیبروں کا نام لے کرسلام بھیجو گام شہیں آتے ہیں پھر اسکے بعد پیٹیبر ہیں تو کتنے پیٹیبروں کا نام لے کرسلام بھیجو گے ۔ لہٰذاتم اس طرح کہو اکسکام عکمین کے میں انہیا علیہ مسلام عکم بین مفرضتے تمام آجا کیں گے اور بید دعا سلامتی ہوتو اس جملے میں انہیا علیہ مسلی، جن ، فرضتے تمام آجا کیں گے اور بید دعا

اَصَابَ كُلَّ عَبُدٍ صَالِحٍ لِللهِ فِي الشَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ اللَّهَ الْ يَهِ بِيَكَ بَرِنَيَكَ بَرُنَيَكَ ب بندے كو پہنچى ہے۔ چاہے وہ آسانوں میں یاز مین میں شرق میں ہو یا غرب میں ، شال میں ہویا جنوب میں۔

البنداجو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ سب کاحق مارتاہے کہ وہ اس دعا ہے محروم موسکے ۔ تو ملامہ بکی نہیں فرماتے ہیں کہ میں فیصلہ کرتا کہ واقعی اس نے اس کاحق مارا عنہ ۔ کہ اس کو دعا ہے محروم رکھا ہے۔ یا اس طرح سمجھو کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس نے درووشر نیف اک لُھے ہم صلِ علی محتقد و علی ال مُحقد بھی نہیں پڑھا۔ الم محتقد بھی نہیں پڑھا۔ الم محتمد میں اور تمام مومنوں کاحق مارا ہے۔ لہذا بے نماز صرف رب تعانی کا بی حق نہیں مارتا بلکہ مخلوق کا بھی حق مارتا ہے۔

#### دنیا کی حیثیت :

وَ لاَ تَسَشَّتُ رُوْا بِالْمُسِينَ فَكَمَنَا قَلِمُ اورند فريدوميري آيتوں كے بدائتون أن قيمت كے بدلے بيجنا جائز بدائتون أن قيمت كے بدلے بيجنا جائز بدائرة أن قيمت كے بدلے بيجنا جائز بدائرة أن اور جو آلجيرد نيا مال ہے اللہ تعالیٰ كے ہال سب قليل ہے۔

جنانج شرف شرایف بین روایت آتی ہے کہ آنخضرت بی بین فرمایا کہ دنیا اور جو بجی و بیا بی بین ہے اس کی بین ہے برابر بھی موتی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھز کے پر کے برابر بھی موتی تو اللہ تعالیٰ کا بھی نہ دیتا۔ ہمارے نزویک تو سونے ، جوتی تو اللہ تعالیٰ کا بھی نہ دیتا۔ ہمارے نزویک تو سونے ، چالہ کی ، فرالرزاور پونڈزکی قیمت ہا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھر نے پر کے برابر بھی اس کی میشند نہیں ہے۔

البذاساري ونيائجي قرآن كريم كالكآيت في مقابله مين في ب- يول

مجھوك "ق"اكة يت إسارك ويا كفران جمع بوكر"ق يا جم"ك قيمت نبیں بن کتے فرمایا وَ إِیَّایَ فَاتَّـ قُونِ اور خاص مجھ بی ہے ڈرو۔

# كتمان حق كى مختلف صورتيں:

وَ لَا تَسَلُّهِ سُوا الْحَقُّ بِالْسَبَاطِيلِ أُورِ خَلَطَ مَلَطَ نَهُ كُرُوهِنَّ كُو بِأَطْلَ كَمَا تَهُ وَتَكُنُّهُوا الْحَقَّ يَهِالَ لَا مَقْدرَب، اصل مِينَ بِ وَلَاتَ كُنُّهُوا الْحَقَّ اور نہ چھیاؤئم حق کو۔حق کے مٹنے کی دو بی صورتیں ہوئی ہیں۔

ا یک بید کہ حق کو بیان نہ کیا جائے اور ظاہر بات ہے کہ جب حق کو (1) بیان نہیں کیا جائے گا تو آنے والی نسلوں کو کیا پت چلے گا کہ حق کیا ہے؟۔اور باطل کیاہے؟۔

اور دوسرایہ ہے کہ حق کوملغو بہ بنا دیا جائے کہ حق اور باطل کواس طرح (P) خلط ملط کردیا جائے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ ق کیا ہے اور باطل کیا ے؟۔ای لئے بدعت کا بہت سخت گناہ ہے کہ بدعت ہے وین خلط ملط ہوجا تا ہے کتنا بخت گناہ ہے۔

#### مدعت کی نخوست :

ا کیا آ دمی مسجد میں بینھ کرسو بوتلیں شراب کی ہے تو اس کا کتنا گناہ ہے۔ویسے توایک بوتل کابرا گناہ ہے۔ سمجھانے کے لئے کہدر ہاہوں کے سوبوتلیں شراب کی یئے تو کتنا گناہ ہوگا ایک بدعت کا گناہ اس ہے بھی زیادہ ہے۔ وجہ اس کی ہے ہے کہ گناہ ہے دین کا نقشہ نہیں بدلتا۔ گناہ کرنے والا بھی گناہ کو گنہ ہمجتاے اس سے توبہ بھی كرسكتا ہے۔ دين تبين سمجھتا۔ اور بدعت ہے دين كا نقشہ بدل جاتا ہے۔ بدقتی

، بدعت کو دین سیمه کر کرتا ہے۔ اور تو اب سیمھتا ہے اس کئے اس کو تو بہ نصیب نہیں ہوتی۔ اور جن لوگوں نے دین کوسنجالا ہوا ہے بدعات ان کا دین ہیں۔ اگرتم بدعات کارد کروتو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے دین کی مخالفت کی ہے۔ اس لئے سوگناہ کیرہ ایک طرف ہوتو بدعت کا گناہ زیادہ ہے۔ کیونکہ اس کے سرہ ایک طرف ہوتو بدعت کا گناہ زیادہ ہے۔ کیونکہ اس سے دین کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ اور بدعت ہوتو ، بدعت کو تو اب سیمھ کر کرتا ہے۔ اس لئے اس کو تو بہ کی تو فیق نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ اس کو کارِ تو اب سیمھتا ہے۔ اور تو اب کے کام سے کیول تو بہ کرے۔

مثلاً ابھی آپ نے صبح کی نماز پڑھی ہے اور درس من رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کاشکر

اداکروکہ اس نے تو فیق عطا فر مائی ہے۔ اب تم بینیں کہو گے کہ اے نہ در گار! یہ جو
میں نے نماز پڑھی ہے اس سے میری تو بہ اور یہ جو میں نے قر آن سنا ہے اس سے میری تو بہ اور یہ جو میں نے قر آن سنا ہے اس سے میری تو بہ کہ دللہ تیراشکر ہے کہ تو نے مجھے نماز کی تو فیق عطا
میری تو بہ بلکہ شکر اداکرو گے کہ الجمد للہ تیراشکر ہے کہ تو نے مجھے نماز کی تو فیق عطا
فر مائی ہے۔ اور بدعت ہو میں مجھ کر کرے گا تو اس سے تو بہ کر کرے گا ؟۔

#### بدعتی سے تو بہ کا سلب ہوجانا:

چنانچه حضرت انس برائی کی روایت میں آتا ہے آنخضرت بالی اِن اللہ تک علی اللہ تا ہے آنخضرت باللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تک علی اللہ تک اللہ تعالی اللہ تک اللہ تعالی اللہ تک اللہ تعالی کی ملاحیت باقی ہی میں ایمان کی صلاحیت باقی نہیں رہتی ۔ جس طرح عالی کا فروں میں ایمان کی صلاحیت باقی نہیں رہتی ۔ جس طرح عالی کا فروں میں ایمان کی صلاحیت باقی نہیں رہتی ۔

# رسوم باطله ' متحفة الهند' كي روشني ميس:

مولانا عبیداللہ نومسلم (مرحوم) پہلے بندت تھے اور لدھیانہ کے رہنے والے تھے بڑے پڑھے لکھے آ دمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی ۔ مسلمان ہو گئے انہوں نے کتاب کھی'' تخفۃ الہند' ہندوؤں کے لئے تخفہ یہ کتاب بڑی نایاب تھی۔ اب گوجرانوالہ کے ساتھیوں نے ہمت کر کے چھپوائی ہے۔ اس کو لئے کرضرور پڑھواس میں انہوں نے ٹابت کیا ہے کہ تیجہ، ساتواں، دسواں، برس منانا ،عرس لگانا یہ تمام ہندوؤں کی رسمیں ہیں جو ہمارے اندرآ گئی ہیں۔

مسلمان آئے ہندوستان میں اسلام پھیلا ہندو ہسکھ مسلمان ہوئے مگران کی جو سمیں تھیں ان کونہیں جھوڑا وہ ابھی تک ساتھ چلی آرہی ہیں۔ مولانا عبیداللہ سندھی مینید کے ایمان لانے کا سبب یہی کتاب بن ،ان کا پہلانام بوٹا سنگھ تھا۔

اور عورتوں کو بھی سمجھا و اور ان کا ذہن صاف کر و بدعات کا ایک سبب یہ بھی ہیں۔ جب تک ان کا ذہن صاف نہیں ہوگا۔ بدعات ختم نہیں ہوں گی تم حاجی بن جا وُ نہازی بین جا وُ عورتوں کے ذہن صاف نہیں ہیں تو بدعتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور جن نمازی بین جا وُ عورتوں کے ذہن صاف نہیں ہیں تو بدعتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور جن گھروں میں عور تیں سمجھ وار ہیں الحمد بلند وہاں بدعتیں اولاً تو ہوتی ہی نہیں اورا گر ہوتی بھی ہیں تو بہت کی دین میں کوئی گئج اکثر نہیں ہے۔

#### حضرت این مسعود طاننیهٔ کاارشاد:

حضرت عبداللہ بن مسعود جاتئ کو فے کے گورنر تھے کی کے آکراطلاع دی کہ حضرت فلال مسجد میں لوگ اکٹھ ہوکر بلند آ داز سے در دد شریف بڑھتے ہیں۔ حضرت فلال مسجد میں لوگ اکٹھ ہوکر بلند آ داز سے در دد شریف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جاتئ نے فرمایا آ ویسف علون ذیلک کیاالی کارروائی

مَنْ عَرَفَنِنَى ، عَرَفَنِنَى ، و مجھے پہچانا ہو وہ تو پہچانا ہی ہو وہ آئے ہو گئے اللہ بن مسعود کونے یکھی فی نیا تو میں عبداللہ بن مسعود کونے یکھی فی نیا ایس مسعود کونے کا گورٹر ہول۔ اوظالموا ابھی تک آنخضرت فی نیا کے مرتن ہیں ٹوٹے ابھی تک آ ہے فار سین بیل ہوئے اور سین کی آ ہے فار کی کے مرتن ہیں ٹوٹے ابھی تک آ ہے فار کی کے میلے ہیں ہوئے اور سین

اتسبت من استور المارة المارة

تمام امت میں سب سے بڑے نقیہ تمام امت میں سب سے بڑے مفسر قران جن کے مقار سے کا گئے ابن گران جن کے مقار سے کا گئے آئے فر مایا دکھیٹ کے کم ماد سے کہ ابن معود بیند کر سے میں بھی اس بردائنی بول۔ ایم عبد بین جس کے ابن آئے عبد فقد سخطت کے کم اور جو چیز تمبارے لئے ابن معود نابند کر سے مطابق کے کم اور جو چیز تمبارے لئے ابن معود نابند کر سے میں بیند نبیں کرتا لیکن کتنے افسوں کی بات ہے کہ جو بدعات نہ کر سے وہ وہ بابی ہے اور جو بدعات کر سے وہ تی ہے۔ لا حدول و لا قُدُو قَدُ اللّٰ بِاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

الْعَلِيّ الْعَنظِيْمِ لَوْفر مايا كَرْق كُونه جِهياؤ \_

واً نُستُمْ تَعْلَمُونَ اورحالانكمَ جائعَهِ وَاَقِيبُمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ اورقائمَ كروتم نمازكو اوراداكروتم زكوة وَارْتَكَ عُوا مَعَ الرَّكِعِينَ اوررکوع کروتم رکوع کرنے والوں کے ساتھ لیعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔

أتَــا مُــرُونَ النَّاسَ بالْبِرّ كياتم حَكم دية بولوكول كونيكى كا وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ اور بحول جاتے ہوائی جانوں کو۔ آج ہمارے وعظ وہلیغ میں ای وجہ سے اثر نہیں ہے کہ ہم کہتے زیادہ ہیں اور کرتے کم ہیں۔ اور سلے لوگوں کے وعظ اور تبلیغ اس لئے مؤثر ہوتے تھے کہ وہ جو کچھ کہتے تھے بہلے کر کے وکھا<u>تے تھے۔</u>

وا نُتُم تَتُلُونَ الْكِتُبُ والانكمَ كَابِيرِ عَيْهِ الْكَالَةُ عُقِلُونَ کیاپستم (اتنی موثی باتیں بھی)نہیں ہجھتے۔

استعانت كاغلط مفهوم:

واستعينوا بالصبر والصلوة اورمدوطلب كرومبراورنماز كيراته ومبر اورنماز مدوطلب کرنے کا ذریعہ ہیں۔ صبراورنماز سے مدونہیں مانگنی بلکہ مدواللہ تعالیٰ سے مالکنی ہے۔جس کاسیق سورة فاتحمیں دیا گیاہے ایساك نسسغسسد وایساك نست عین مم تیری معبادت کرتے ہیں اور جھم ای سے مدد ما تکتے ہیں۔ بات اجھی طرح سمجھ لوغلطشم کےلوگ بڑادھو کہ دیتے ہیں۔

چنانچهایک برعتی مولوی صاحب تقریر کرر ہے تھے کہنے لگے دیکھوسنیو! یہ وہانی کہتے ہیں کہ غیراللہ سے مدد نہ مانگو۔ میں غیراللہ سے مدد مانگنا قرآن سے ثابت کرتا کیمادھوکہ دے رہاتھا کہ 'حرف با' جوصبر پرداخل ہے اور نماز پرداخل ہے اس کو صلوا سیجے کہ مدد اس کو صلوا سیجے کرکھا گیا۔ کیونکہ 'با' کامعنی سبب اور ذریعہ ہے۔ اور معنی سبب اور خرا ہے۔ کہ مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعہ سے اور مائگی کس سے ہے؟ اللہ تعالی سے۔ فرمایا سبب اور نماز کے ذریعہ سے اور مائگی کس سے ہے؟ اللہ تعالی سے۔ فرمایا سبب کرو صبر اور نماز کے ذریعہ سے اور مائگی کس سے ہے؟ اللہ تعالی سے۔

وَانَّهَا لَكِيْ مِنَا اللهِ بَهَارَى مِنَا اللهِ بَهَارَى مِنَا اللهِ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى مِنَا اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى الْ

يبني إسرآء يل اذ كروان عسمت التي اَنْ عَمْتُ عَلَيْ كُمُ وَارْتِي فَظَّلْتُ كُمْ عَلَى الْعُلَمِيْنَ ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَآتَجُزَى نَفْسٌ عَنْ نَهُ سُهُ شَيْئًا وَ لَا يُعْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَ لَا يُو خَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَّ لَا هُمْ يُنْصَرُونَ ۞ وَإِذْ نَـجَـينكُم مِّن ال فِرْعُونَ يَسُومُونَ كُمْ سُوءَ الْعَذَاب يُذَبُّحُونَ ٱبنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَ كُمْ وَفِي ذٰلِكُمْ بَالَآءٌ مِّانُ رَّ بَاكُمْ عَظِيْهُ ۞ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَ انْ حَدِيد للهُ عُرُونَ وَ انْ تُحْمُ وَ اَغْرَفْنَ آلَ فِرْعُونَ وَ انْتُمْ تَنْظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسِى آرْ بَعِيْنَ لَيْلَةً طْلِمُونَ ۞ ثُمَّ عَفُونَا عَنْكُمْ مِّنْ 'بَغُدِ ذُلِكَ

# لَـعَـلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَإِذْ التَـيْـنَا مُولسى الْحِتْبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ الْحِتْبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞

الفظى ترجمه:

وَاتَّ فُوْا يَوْمًا اور دُرواس دن سے لاَ تَجْوِی نَدُ فُ سُ عَنْ اللّٰ فَ سُلْ عَنْ اللّٰ اللّٰ

وَإِذْ نَسَجَّيْنَ كُمْ مِنْ الِ فِوْعُوْنَ اور جب بم نَيْم كونجات وى فرعونيول سے يَسُوهُ وَدُونَ كُمْ جُوجِكُماتِ سَيْمَ بِينِ سُوءَ الْسَعَذَابِ مِنْ وَيُكُماتِ سَيْمَ بِينِ سُوءَ الْسَعَذَابِ بِرَاعذاب يُسَدِّبُ وَيُكُمْ ذَنَ كَرَتَ سَيْمَ بِهِ اللَّهِ لَكُولُ وَ يَعْنُ اللَّهُ عَلَيْهُ اور زنده جَيُورُ تَ سَيْمَ بِهِ اللَّهُ عَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَيْمُ اللَّهُ عَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَ

ذركم بلاء اوراس مين امتحان تها مِن رَّ بِكُمْ عَظِيبُ مَ تَهمار الراب درب كَلْمُ مُ عَظِيبُ مُ تَهمار الراب ال

وَإِذْ فَسرَفْنَا بِكُمُ الْسَخْرُ اورجَس وقت بِهارُ ابهم فِيْمَهار ب لِيَ اللهُ مَا نُحَدُ اللهُ الله

وَإِذْ وَعَدَهُ كَا مُوسَلَى اورجس وقت بهم في وعده كياموك (عَلَيْهِ) عنه وَإِذْ وَعَدَهُ كَا مُوسَلَى اورجس وقت بهم في وعده كياموك (عَلَيْهِ) عنه أَرْبَهِ عِينَ لَيْهُ لَهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

نُمَّ عَفُوْمًا عَنْكُمْ ﴾ بم في معاف كياتم كو مِنْ ، بَغْدِ ذَلِكَ اس فَمُ عَفُوْمًا عَنْكُمْ وَمِنْ ، بَغْدِ ذَلِكَ اس كيم شكريداداكرو-

وَإِذْ اتَسَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ اورجب دى بم فِي فَيْلِياً) كو كتاب وَالْسَفُرْقَانَ اور قن اور باطل كدر ميان فرق كرف والى چيز لَعَلَّكُمْ تَهْدَدُوْنَ تَاكِمَ مِرايت حاصل كرو۔

: المنا

اس سے سلے رکوع میں البینی اسر آءِ اللّ اذکرو ان عسمیت ک ذکر

میں، میں نے کہاتھا کہ بیاجمال ہے اور آئے تفصیل آئے گی۔ یبان ہے ان نعمتوں کی تفصیل شروع ہور ہی ہے۔ یہے بیان کی تفصیل شروع ہور ہی ہے۔ یہے اس رکوع میں اور یہے اگلے رکوع میں۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اسرائیل حضرت ملیفقو بیایشا کا لقب تھا اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں ..........

# بنی اسرائیل کی فضیلت:

یسبینی اِسُوآءِ مِنْلُ اے بنی اسرائیل الحکوروا نِسْفَمْتِی یادکرومیری انعتوں کو السّینی اِسُوآءِ مِنْلُ اے بنی اسرائیل الحکومیں نے تم پر انعام کیس وا انعتوں کو السّینی اُنعمْتُ علیہ کُمْ وہ (نعتیں) جومیں نے تم پر انعام کیس وا نستی فَصْلَت دی علی الْعلیمین وَسَیْنَ فَصَلَت دی علی الْعلیمین وَسَیْنَ اور باطنی جبان والوں پر ۔ اللہ تعالی نے بی اسرائیل کوظا ہری تعتیں بھی عطاء فرما کیس اور باطنی نعتوں سے بھی مالا مال فرمایا۔

باطنی تعتیں سے کہ اللہ تعالی نے حضرت بعقوب الیہ کی اولا دمیں عسی علیہ تک تقریباً چار بڑار پیغمبر مبعوث فرمائے کسی قوم میں ایک پیغمبر آجائے ان کا سرفخر سے آسمان کے ساتھ جا لگتا ہے۔ اور جس قوم میں چار ہزار پیغمبر آئیں اُن کے لئے یہ کتنے فخر کی بات ہے پھر تین مشہور آسانی کتابیں بھی اللہ تعالی نے ان کو عظاء فرمائیں ۔ توراۃ حضرت موئی، زبور حضرت داؤ داور انجیل، حضرت عیسی پیلیم کو۔ فرمائیں ۔ توراۃ حضرت موئی، زبور حضرت داؤ داور انجیل، حضرت عیسی پیلیم کو۔ اور ظاہری فعمتیں سے کہ اللہ تعالی نے ان کو بادشاہ سے میں عظاء فرمائی ۔ حضرت موئی بیٹے تھے۔ پھر داؤ دمائی شاہت بھی عظاء فرمائی ۔ حضرت بیست میں عظام مائی ۔ حضرت بیست میں عظام مائی ۔ ان کے علاوہ اور کئی تیک بادشاہ بھر اللہ تعالی نے سلیمان پیلیم کو حکومت عظافر مائی ۔ ان کے علاوہ اور کئی تیک بادشاہ ان میں گزرے بیں ۔ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد کر وادر میری ان

نعتون كاشكر بيادا كرو\_

واتَدَقُوْا يَوْمًا اوروْرواس دن سے (مراوقيامت كادن ہے)۔ لاَّتُحْوِیُ نَفْسُ عَنْ نَفْسِ شَيْنًا نہيں كفايت كرے كاكوئي نفس كى طرف سے كھے ہے و لايہ فیسٹ بن فی منها شفاعة اورند قبول كى جائے كى اس كی طرف سے سفارش و لايہ و خَدُ مِنْهَا عَدُلْ اورندليا جائے گااس كی طرف سے جرمانہ و لا الله من فروْن اورندان كى مددكى جائے گاس كی طرف سے جرمانہ و لا الله من من من من فروْن اورندان كى مددكى جائے گا۔ ديكھو! عاد تاجو آئى كرفار ہوتا ہے الله على طور پر چھڑائے كے چارطر يقي بن .....

مجرم چيرانے كے جارطريقے:

ا)..... ایک به که اس کا کوئی شخص ضامن بن جائے که به بھا گے گانہیں میں اس کوعدالت میں پیش کروں گایا جو پچھاس کے ذمہ ہے رقم وغیرہ اس کی ضانت دے کرچھڑا ہے۔

س)..... دوسراطریقد یہ ہے کہ سفارش کے ذریعے چھٹرالیا جاتا ہے۔

س)..... تيسراطريقه يه که جرمانه و عرجيم الياجا تا ہے۔

س) ..... چوتھاطریقہ بیہ کہ بلہ بول کرتھانے ہے چھڑ الیاجا تا ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ان میں سے کوئی طریقہ بھی کام نہیں آئے گاندتو کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے کفایت یعنی ضاعت وے سکے گا، نہ سفارش قبول کی جائے گی۔اور نہ جرماندلیا جائے گا اور نہ بلنہ بول کرکوئی جھڑ اسکے گا۔ آگے ان انعامات کا ذکر ہے جوبی اسرائیل پرمختلف اوقات اور مختلف زمانوں ہیں

بهویخ.....

وَإِذْ نَسَجَّ نِنَ الِ فِرْعُونَ اورجب، مَ فِنَ كُونِات دى فَرَعُونَ اورجب، مَ فِنَ كُونِات دى فَرَعُونِوں سے يَسسُو مُونَ نَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ جَوْجُها تَ سَے مَنْ مِي براعذاب يُونُونَ الْمُنْ اللّهُ مُنْ وَكُمُ سُوءَ الْعَذَابِ جَوْجُها تَ سَے مَنْ مِي براعذاب يُنُول وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ يُكُمْ اورزندہ چھوڑ تَ سَے مُنْ اورزندہ چھوڑ تے سے تمہاری عورتوں کو۔

'' فرعون'' کامعنی اورمنصب :

''فرعون''عبرانی زبان کالفظ ہے اس کامعنی'' بادشاہ اور صدر' ہے اس وقت کے بادشاہ کالقب فرعون ہوتا تھا بہت سارے ایسے صدراور فرعون گزرے ہیں نام ان کے مختلف تھے۔ یوسف ایشا کے زمانے کے فرعون کا نام تھا''ریان بن ولید ہوا نیک آ دمی تھا اس نے اپنی مرضی اور خوشی سے حکومت جھوڑ دی تھی۔ حالانکہ حکومت جھوڑ نا آسان بات نہیں ہے۔

آپ دیکھتے ہیں کہ جس کوکری سے اتار دیا جائے وہ کس طرح تڑ پتا ہے اور مارا مارا پھرتا ہے جس طرح مجھلی کو پانی سے باہر پھینک دیا جائے تو وہ تڑ پتی ہے۔ یہی حال معزول حکمرانوں کا ہوتا ہے۔ مگراس اللہ کے بندے نے بخوشی ورضا تاج شاہی یوسف اینا کا سے مر پررکھ دیا۔ اور موکی اینا کا کے ذمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا مصعب بن ولیدیہ بڑا ہوشیار چالاک آ دمی تھا۔ آج کل لیڈروں کی طرح کے سب بچھ کرکے بھی ہے گناہ ثابت ہوتے ہیں۔

فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ دو تین سالوں میں بنی اسرائیلیوں میں ایک بچہ بیدا ہوگا۔ جو تیری حکومت کے زوال کا باعث بنے گا وہ نجومی بھی درست بات بھی کرتے تھے۔ چنانچ فرعون نے عورتوں کا ایک الگ محکمہ قائم کیا اور ان کو ذمہ داری سونی کہ بنی اسرائیلیوں کی حاملہ عورتوں کی نگرانی کریں۔ بنی اسرائیلی اس دفت کافی تعداد میں تھے۔ حاملہ عورتوں کی نگرانی سخت کر دی جاتی اگر بچی نبیدا ہوتی تو اس کو پچھ نبیس کہتے ہے آگر بچے ہوتا تو حکم ہوتا کہ اس کو تل کر دو۔

ا سستاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی بینید تفسیر عزیزی میں لکھتے ہوئے''۔ بیں۔''بارہ بزار بچے اس طالم حکمران کے قانون سے ذکے ہوئے''۔

السبب علامہ ہوئی بھات ہو ہے اولیاء اللہ میں سے ہوئے ہیں انہوں نے علامہ ہوئی بھات ہو ہوئے ہیں انہوں نے عملیات کے موضوع پرعر بی زبان میں ایک کتاب کصی ہے اس کا نام ہے شمس المعارف بیہ چارجلدوں میں ہے اور عملیات کی سب سے بردی کتاب ہے۔ان کی شخصیت کے مطابق ''ستر ہزار نیچ قل ہوئے'' ۔ لیکن بارہ ہزار تعداد بھی کوئی کم نہیں ہے۔اور نوے ہزار ماؤں نے دیدہ دانستہ مل گراد سے کہ بچہ ہمارے سامنے ذبحہ ہوگا تو ہم سے گوارہ نہ ہوسکے گا۔

ا کبرالہ آبادی مرحوم بڑے طنز نگار شاعر تھے۔ طنز کے طور پروہ بڑی بات سمجمادیتے تھے وہ کہتے ہیں ہے

یوں قبل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا
افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی
مطلب ہے کہ فرعون بچوں گفتل کرکے بدنام ہوگیا کالج بتا کران کے ذہن
بگاڑ دیتا کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑتی۔ کیونکہ کالج میں آسانی سے ذہن سنخ کئے جاتے
ہیں۔ انگریزنے کالج کے ذریعے ہی مسلمان سل کے ذہن بگاڑ ہے ہیں۔

معاف رکھنا! حالات تمہارے سامنے ہیں۔ چندائگریزی خانوں کونکال کرکہ جنہوں نے انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی طرف بھی توجہ دی ہے بیتو مستثنی ہیں اور جنہوں نے صرف انگریزی تعلیم حاصل کی ان کے ذہن صاف نہیں ہیں۔ وہ وہی بات کرتے ہیں جوانگریز کہتا ہے۔

خدائی تدبیر:

بہر حال فرعون نے اپنی حکومت بچانے کے لئے بڑے بچے ذرج کروائے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر فر مائی ۔ جس کی تفصیل سولہویں پارہ میں ہے کہ جس بچے سے خطرہ تھاوہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر پال کرد کھایا۔

حكايت مولا ناروم بينية

مواا ناروم بہت فرعون کی اس کارروائی کومثال کے ذریعے سے مجھاتے ہیں فرماتے ہیں۔ ''ایک آدی ہوا مالدارتھا اس کے پاس سونا، چا ندی ، جوا ہرات اور ہڑے تی ہیں ہے ہیں ہے ہوں کہ اس کے باس سونا، چا ندی ، جوا ہرات اور ہڑے تی ہیں ہیرے تھے۔اور مکان اس کا قلعہ نما تھا۔ ڈاکوؤں نے مشورہ کیا کہ اس کے لوٹے کا کیا طریقہ ہوسکتا ہے کہ نہ تو درواز نے تو ڈسکتے ہیں اور نہ بی دیوار پھلا نگ کر اندر جا سکتے ہیں۔ طے یہ پایا کہ دن کو جب درواز ہ کھلا ہوا یک ہلا پھلکا سا آدمی اندر جا جا ہوا ہے اور کسی جھے میں پلنگ وغیرہ کے نیچ چھپ جائے۔رات کو فلال وقت اندر ہے کنڈی کھول دے ہم اندرداخل ہوجا کیں گے۔

چنانچ ایک پھر تیلے جسم کا چوراندر داخل ہوااور کہیں جھپ گیارات کواس نے اٹھ کر باہر والے در وازے کی کنڈی کھول دی صاحب خانہ کو کنڈی کھلنے کی آواز آئی اس نے محسول کیا کہ گھر میں کوئی ہوہ جلدی سے اٹھااور کنڈی لگادی۔ حالانکہ چور

#### اندر ہی تھا مگراس نے مجھا کہ نکل گیاہے'۔

در به بست و دزد اندر خانه بود
حیله فرعون زیں افسانه بود
دردازه بند کر دیا حالانکه چوراندرہے ای لئے فرعون کی تدبیرایک کہائی بن گئ
کامیاب نہ ہو تکی۔

وَ فِي ذُلِكُمْ بَلَاءُ اوراس ميں امتحان تھا مِن وَ بِسَكُمْ عَظِيْمُ عَظِيمًا مِن اللهِ عَلَيْمُ عَظِيمًا مِن اللهُ عَلَيْمُ عَظِيمًا عَلَيْمُ عَظِيمًا عَظِيمًا عَلَيْمُ عَظِيمًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمً عَلَيْمُ عَلِيمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلِيمًا عَلَيْمًا عَلِيمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمً عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلِيمًا عَلَيْمً عَلِيمًا عِلْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمِ عَلِيمًا عِلَيْمِ عَلَيْمِ عَلِيمِ عَلَيْمِ عَلِي عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْ

### بني اسرائيل كي نجات:

حضرت موسی الیا اوران کے تھے دیا کہ تم اپنے بھائی ہارون الیا اوران کے تھے لے کر یہاں سے ہجرت ماتھیوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں مردعور تیں اور بچے تھے لے کر یہاں سے ہجرت کریے چلے جاؤ۔ اور فلسطین میں جاکررہو۔ بنی اسرائیلی جتنا سامان اٹھا سکتے تھے وہ لے لیا اور رات کو یہاں سے نکل گئے۔ اتی مخلوق جب اسھی نگلتی ہے تو شور تو ہوتا ہے فرعون اور اس کے وزیر اعظم ہامان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ہنگا می حالات کا اعلان کردیا فرعون اپنی فوج لے کر ان کے تعاقب میں نکل پڑا۔ بنی اسرائیلی سحری کے وقت دریا قلزم کے قریب بہنچ۔ جو خاصا بھرا تھا بیچھے فرعون کی فوجیس بھی ڈھول

بجاتی ، گانے گاتی الجھلتی کودتی پہنچ گئیں۔ بنی اسرائیلی فرعون کی فوجوں کو دیکھ کر پہاتی ، گانے گاتی الجھلتی کودتی پہنچ گئیں۔ بنی اسرائیلی فرعون ہے اور آ گے پہنچ فرعون ہے اور آ گے دریا ہے۔ موٹی ایشان نے فرمایا .....

اِنَّ مَعِی رَبِی سَیَهُدِ یُنِی بِ بِشک میرے ساتھ میرارب ہے وہ میری را بہنمائی فرمائے گا۔ اور حفاظت فرمائے گا۔ چنا نچدرب تعالی نے موئی عابی کو کھم دیا کہ تو اپنی لاکھی وریا میں مار۔ جب موئی عابیہ نے لاکھی وریا پر ماری تو رب تعالیٰ نے بارہ رائے بناویے۔

فَ كَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ وه پانی اس طرح کورا ہوگیا جس طرح دیواری ہوتی ہیں۔ رائے بالکل ختک ہوگئے بلکہ بعض تفییروں ہیں آتا ہے کہ پانی کی دیواروں ہیں کھڑ کیال لگا دی گئیں۔ تا کہ ایک دوسرے کود کھتے جا تیں کہ دہ بھی جارہے ہیں۔ رب تعالیٰ کی قدرت سے بچھ بھی بعید نہیں ہے۔ وہ سب بچھ کر سکتا ہے موی بینی اوران کے ساتھی دریا پار کر کے دوسرے کنا سے پہنچ گئے۔

#### فرعون کی غرقا بی:

امَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلْهَ إِلَّا الَّذِي الْمَنْتُ بِهِ بَنُوْ السَّرَائِيلَ مِن ايمان لاياكه

بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا.....

آلْ الله الله المان المان الاتا مع الله الكاركرا تقا المان المان المان المان المان المان المان المان المان الم المان ال

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اورجس وقت بِهارُ ابم نَهُمارے لئے مندرکو فَانْجَیْنُکُمْ پس ہم نے تہمیں نجات دی واَغُرَفْنَا الَ فِوْعَوْنَ اورغرق کیا ہم نے فرعونیوں کو وَ اَنْتُمْ نَنْ ظُنْرُمُونَ اورتم بیسارانقشدد کیورہے تھے۔

#### صحرائے سینا:

دریا پارکر کے موی عالیہ قوم کو لے کر جب دادی تنہ میں مہنچ جس کوآج کل کے جغرافیے میں ''دادی سینائی'' کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی چھتیں میل ادر چوڑائی چوہیں میل ادر چوڑائی چوہیں میل ہے۔ ادر سطح سمندر سے تقریباً پانچ ہزارفٹ کی بلندی بردا قع ہے۔ اس پر کے 197ء کی جنگ میں یہود یوں نے قبضہ کرلیا تھا بھرمصر نے جنگ لڑکر اس کا بچھ حصہ حاصل کیا۔ لیکن وہ حصہ جس میں تیل ہے اور فوجی اہمیت کا حامل ہے وہ

(IYM)

آج تک اسرائیل کے قبضہ میں ہے۔ بہر حال حضرت موی ایشا جب وادی تبدیس بہنچ تو قوم نے کہا اےموسیٰ! کوئی قوم آئین کے بغیر وفت یاس نہیں کرسکتی۔ اور ضا بطے اور قانون کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہوسکتا لہٰذا اللّٰہ تعالیٰ ہے کوئی کتاب لا کر دوتا کہ ہم اس کے مطابق وقت گزاریں۔

چنانچہ موی ایم کو وطور پرتشریف لے گئے ۔ پہلے تمیں راتیں پھر برھا کر جالیس را تیں کر دی گئیں۔ جالیس را توں کے اعتکاف کے بعد موی ایٹا کو کتاب د \_ دی گئی لیکن اس دوران بیچھے قوم میں ایک واقعہ پیش آگیا۔

سامری کی کارستانی:

ہوااس طرح کےمویٰ علیلا کی قوم میں ایک آ دمی تھا جس کا نام''مویٰ بن ظفر'' تھا۔ بہ قبیلہ سامرہ ہے تعلق رکھتا تھا۔ اور سامرہ قبیلہ بھی حضرت یعقوب ناپیلا کی نسل سے تھا۔ یہ آ دمی منافق تھا۔ اس نے سونے جاندی کا ایک بچھڑا بنایا اور حضرت جریل این کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی جو اس نے اٹھائی ہوئی تھی وہ مٹی اس بچھڑ ہے میں ڈالی تو اس بچھڑ ہے نے ٹیس ٹیس کی آواز نکالنی شروع کردی۔ سامری نے لوگوں کو کہا کہ بچھڑے کے اندر جوٹیس ٹیس کرر ماہے بیدرب ہے۔ ' بے وقو ف لوگوں نے اس کی بوجا شروع کر دی۔ قر آن کریم میں ہے کہ موک<sub> طا</sub>یعا جب والیس تشریف لائے تو حضرت ہارون مایٹا سے غصے ہوئے ان کی ڈاڑھی پکڑی سر کے ٔ بال پکڑ ہےاور کہا کہتم نےلوگوں کی اصلاح کیوں نہیں کی ؟۔انہوں نے کہا يَاابُنَ أُمُّ المصرى مال كے بيٹے! ميرى داڑھى اورسر كے بال نہ بكڑو ميں نِيْقُوم يَويِهِال تَكَ مَجِهَا يَاكِهِ كَادُوْ السَّفْتُ لِلَّهُ نَبِيهِيْ قَرِيب تِهَا كَهِ مِجْتَالًا كَر

دیے۔اس کا ذکر ہے فر مایا .......

موى عاينه اطور بر:

نُسمَّ اتَّخَذَتُ مُّ الْعِجْلَ چربنالیاتم نے بچش کے ومعبود مِنْ ، بعدہ ان کے جانے کے بعد و آنسٹ طلیلمون اورتم ظالم سے کہ جس رب کی تم نے اتن نعتیں دیکھیں اس کو چھوڑ کر صرف بچش ہے کی ٹیس، ٹیس کے بیچھے لگ گئے۔لوگ شعبدہ بازی اور کر شے د کھے کہ بیچھے لگ جاتے ہیں۔اور بچھ موجے سبجھے نہیں ہیں۔ شعبدہ بازی اور کر شے د کھے کر بیچھے لگ جاتے ہیں۔اور بچھ موجے سبجھے نہیں ہیں۔ ''د حال'' اور آسخ ضرت مُن اللّٰہ فَنِ کی بیشین کوئی :

چنانچہ جب د جال آئے گا۔ اور وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گالوگ اے کہیں کے کہا گرتو رب ہے تو بارش برسا کیونکہ بارش نہیں ہور بی تو وہ مسمر بیزم اور جا دو کے ذریعے مصنوعی بادل اسٹھے کرے گا اور بارش برسائے گالوگ کہیں گے واقعی یہ جا رب ہے۔ کچھ لوگ اس کو کہیں گے ہم بڑے غریب ہیں بھو کے ہیں ہمیں مال جا ہیں ۔ وہ زمین پر، پر مارے گا زمین ہے۔ وہ زمین پر، پر مارے گا دور کیا جا ہے۔

آنخضرت التينيز نے فرمايا كه ميں تمہيں ايك علامت بتا تا پول كه و جال

و الْفُرْفَانَ اور مجزے دیے جن کے ذریعے تق اور باطل کے درمیان فرق موتا تھا۔ بہت سارے مجزے تھان میں سے ایک وہ عصامبارک بھی تھا کہ جب اس کو چھنکتے تھے تو وہ از دھا بن جاتا تھا اور مقابلے میں آنے والے جادو گروں کے سارے سانیوں کونگل جاتا تھا۔ پھر جب اس کو ہاتھ لگاتے تھے وہ عصا ہو جاتا تھا۔ فَوَقَعَ الْدَحَقَّ وَبَطَلَ مَا کَانُوْ ایک فَر اللہ تعالیٰ نے ان مجزات کے ذریعے حق کوظا ہر کیا اور ان کی کارروائی کو باطل کیا۔

لَعَلَّكُمْ تَهْمَدُونَ تَاكَمْ مِدايت عاصِل كرو\_

وَ إِذْ قَسَالَ مُسونُسَى لِسَقَسُومِهِ يُسَقُومُ إِنَّكُمُ ظلكم تُسمُ ٱنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَسُوبُوا إِلَى بَارِ ئِكُمْ فَاقْتُلُواۤ ٱنْفُسَكُمْ وَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَبَارِ ئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ أَلْنَهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۞ وَإِذْ قُلْتُمْ يُمُوسِي لَنْ نُومِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللُّهُ جَهُرَةً فَأَخَذَتُكُمُ الصَّعِقَةُ وَآنَتُمُ تَنْظُرُونَ ۞ ثُمَّ بَعَثُنْكُمْ مِّنْ 'بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْسَغَمَامَ وَآنُزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلوٰي " كُلُوا مِنْ طَيّبْتِ مَا رَزَقْنكُمْ وَمَا ظَلَمُونا وَلَـكِنْ كَانُوا ٱنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا

وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ اورجب كهامُوكُ (عَلِيهَ) نِهَ فَي وَمِ عَلِيهِ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمُعْمُ الْمِعْمِودِ فَتُوبُولُهُ الْمِعْمُ الْمِعْمِودِ فَتُوبُولُهُ الْمِعْمُ لِيجِمِرِ الْمُعْمِودِ فَتُوبُولُهُ الْمِعْمِودِ فَتُوبُولُهُ الْمُعْمِلُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وَإِذْ قُدُ لَتُ مَم مِرَرُ تِيرِى تَقَد لِينَ بِينَ كُرِينَ كَرِينَ كُولُولُ اللّهَ جَهْرَةً لَيْ فَا مَا لَلّهُ جَهْرَةً لَيْ مِينَ لَكَ مَم مِرَرُ تِيرِى تَقَد لِينَ بِينَ كُرِينَ كَرِينَ كَلّهُ مَهُولَةً لَيْ مَا مَرَكُمُ وَكُولُولُ اللّهُ جَهْرَةً لَيْ فَا حَذَتْ كُمُ الصّعِقَةُ لِينَ يَهِانَ مَن كَرَبُمُ وَكُولُ اللّهُ عَلَيْ لَا لَا مَعْ وَكُولُولُ اللّهُ عَلَيْ لَا مَعْ وَكُولُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ ال

ثُمَّ بَعَدِ مَوْتِكُمْ عَلَى مَ نَتَهمين زنده كيا مِنْ ، بَعْدِ مَوْتِكُمْ تَمْ بَعُدِ مَوْتِكُمْ تَمْ الله عَلَى مَ مَا الله م

وَظَلَّ لَ مَنْ عَلَیْکُمُ الْعَمَامُ اورسایہ کیا ہم نے تم پر باراوں کا وَانْسزَلْ اَ عَلَیْکُمُ الْمَنَّ وَالسَّلوٰ ی اورنازل کی ہم نے تم پر کھیراور بیرے مُکلوْا مِنْ طَیّبْتِ مَا دَزَفْنْکُمْ کھاوَان یا کیزہ چیزوں سے بیرے مُکلوْا مِنْ طَیّبْتِ مَا دَزَفْنْکُمْ کھاوَان یا کیزہ چیزوں سے جوہم نِتہ ہیں رزق دیا وَمَا ظلمُوْنَا اورانہوں نے ہم پرکوئی زیادتی نہیں کی وَلٰکِنْ کَانُوْا اَنْفُسَهُمْ یَظٰلِمُوْنَ اورائہوں وہ اپنی جانوں برظم کرتے ہے۔

وَإِذْ قُدُنَّ اور جب كها بم فِ الْحُدُو الْمَافِر الْمَقُول الْمَقُول الْمَقُول الْمَاف الله به وجاد الربس مين فَ كُلُوا مِنْها حَيْثُ شِنْتُمْ وَعَدًا لِي كَاوَال به وجاد الربس مين فَ كُلُوا مِنْها حَيْثُ شِنْتُمْ وَعَدًا اور واخل به وجاد مين عن جهال سے جابو و الْحُدُلُوا الْسَبَاب سُجَدًا اور واخل به وجاد در وازے سے جدہ کرتے ہوئے و قُولُوا حِظَة اور کہوتم حِطّة لین مرد ازے سے جدہ کرتے ہوئے و قُولُوا حِظَةٌ اور کہوتم حِطّة لین مرد اللہ من کے ہم تمہاری مارے گناہ گرادے نَ غُفِولُ کُمْ خَطْیاکُمْ معاف کردیں گے ہم تمہاری

خطائیں و سَنَزِیدُ الْمُحسِنِینَ اور ہم زیادہ دیں گے یکی کرنے والوں کو۔

فَ بَسَدُّلُ اللَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلاً پَنَ تَبِدِيلِ كَرلياان لوگول نے جنہوں نے ظلم کیابات کو غیشر الَّذِی قِینَل کَبَهُمْ سوائے اس کے جوان کو کہی گئی فَانْدِز کُسنا عَلَی الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا پَس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا دِ جُسزًا مِینَ السَّمَاءِ عذاب آسان کی طرف سے بِمَا کَانُوْا یَفْ سُقُونَ اس لئے کہوہ نافر مانی کرتے تھے۔ در بِنہا کے انوا یک فرانی کرتے تھے۔ در بینا کانُوا یک فُسسُقُونَ اس لئے کہوہ نافر مانی کرتے تھے۔ در بینا کے ان کہ دوہ نافر مانی کرتے تھے۔ در بینا کے دوہ نافر مانی کرتے تھے۔ در بینا کے دوہ نافر مانی کرتے تھے۔ در بینا کی در بینا کے دوہ نافر مانی کرتے تھے۔ در بینا کے دوہ نافر مانی کرتے تھے۔ در بینا کی در بینا کی دوہ نافر مانی کرتے تھے۔ در بینا کے دوہ نافر مانی کرتے تھے۔ در بینا کے دوہ نافر مانی کرتے تھے۔ در بینا کے دوہ نافر مانی کرتے تھے۔ در بینا کی دوہ نافر مانی کرتے تھے۔ در بینا کے دوہ نافر مانی کرتے تھے۔ در بینا کی کھور کے در بینا کے دوہ نافر مانی کرتے تھے۔ در بینا کی کھور کی کھور کی کے در بینا کی کھور کی کھور کے در بینا کے دیا کہ کھور کی کھور کے در بینا کی کھور کی کھور کے در بینا کے در بینا کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے در بینا کی کھور کی کھور کی کھور کے در بینا کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے در بینا کی کھور کے در بینا کے در ب

حضرت موی الینا کی قوم کا ذکر چلا آرباہے۔حضرت موی الینا کوہ طور سے توراۃ لے کر جب واپس تشریف لائے اور دیکھا کہ قوم نے بچھڑے کو معبود بنالیا ہے۔ اوراس کی برستش کررہے ہیں۔ پہلے تو حضرت ہارون الینا پر ناراض ہوئے کہ تم نے ان کواطلاع کیوں نہیں کی اور تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیوں گراہ ہوئے ہیں۔ جب بوری طرح مطمئن ہوگئے کہ ہارون الینا نے اپنی ذمہ داری بوری طرح اواکی جب بوری طرح اواکی جب اوراس میں کی کوئی کوتا ہی نہیں کی تو چرقوم کی طرف متوجہ ہوئے اس کا ذکر میں اوراس میں کسی قسم کی کوئی کوتا ہی نہیں کی تو چرقوم کی طرف متوجہ ہوئے اس کا ذکر

بچھڑے کی پوجا،تو ہداور آ

وَإِذْ قِبَالَ مُوسَى لِقُومِهِ اورجب كهاموى (مَالِلهُ) فَا يَ قُومِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ أَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَليْهُمُ اللهُ عَليْهُمُ اللهُ عَليْهُمُ اللهُ عَليْهُمُ اللهُ اللهُ

پر۔ کیونکہ اس کارروائی کا وبال تمہاری جانوں پر پڑے گا باتیخاذ گئم الْعِجُلَ جو تم نے بچھڑے کومعبود بنا کرظلم کا ارتبکاب کیا ہے۔ اگرتم اپنی آخرت سنوار ناچا ہے ہو تہ ۔ اگرتم اپنی آخرت سنوار ناچا ہے ہو تہ ۔ است

فَ مُن سُولُ اللّٰ اللّ

اس کی ایک تغییر تو اس طرح بیان کی گئی ہے کہ ہر مجرم کو حکم تھا کہ وہ اس کی ایک تغییر تو اس طرح بیان کی گئی ہے کہ ہر مجرم کو حکم تھا کہ وہ اس کی ایک تغییر تو اس کے ایک تغییر تو اس کی ایک تغییر تو اس کے ایک تغییر تو اس کی ایک تغییر تو اس کے ایک تغییر تو اس کی آئے ہے کہ ہر مجرم کو حکم تھا کہ وہ تو اس کی ایک تغییر تو اس کی ایک تغییر تو اس کے ایک تعلیر تو اس کے ایک تعلیر تو اس کے ایک تعلیر تو اس کے ایک تو اس کے ایک تعلیر تو اس کے ایک تو اس کے ایک تو اس کے ایک تعلیر تو اس کے ایک تعلیر تو اس کے ایک تو اس کے ایک تعلیر تو اس کے ایک تو اس کے ایک تو اس کے ایک تعلیر تو اس کے اس کے تعلیر تو اس کے ایک تعلیر تو اس کے اس کے تعلیر تو ا

اور دوسری تفییرینقل کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی وہ ان کوئل کریں جنہوں نے بچھا کی اور طریقہ یہ ہوگا کہ اگر ایک بھائی نے پوجا کی ہوجا ہیں کی وہ اس کوئل کرے نے پوجا کی ہے اور دوسرے نے بیری کی توجس نے پوجا نہیں کی وہ اس کوئل کرے جس نے پوجا کی ہے اور بیٹے نے نہیں کی تو بیٹے کو تھم تھا کہ باپ کوئل کر ۔ اور اگر بیٹے نے پوجا کی ہے اور باپ نے تیں کی تو باپ کو تھم تھا کہ باپ کوئل کر ۔ تو اس طرح انہوں نے اپنی جانوں کوئل کیا۔

اس زمانے میں مرقد کی توبیل کے بغیر قبول نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو آتخضرت من اللہ تعالیٰ نے اس امت کوسہولت دی ، نری فر مائی کہ مرقد کو تین من کی مہلت ہے آگر تو بہر کے قبہا چھوڑ دیا جائے گا آگر تو بہیں کرتا اور کفر پر مُصِر رہتا ہے تو تین دن کے بعد قبل کر دیا جائے گا۔ فر مایا اس طرح تو بہرنا میں منہارے تو بہرا سے میں عند باد ناکھ تمہارے تو بہرا کے شری میں عند باد ناکھ تمہارے تو بہرا کے میں عند باد ناکھ تمہارے تو میں عند باد ناکھ تمہارے تو میں عند باد ناکھ تمہارے

پیدا کرنے والے کے ہاں۔ چنانچہ ای طرح ہوا کہ انہوں نے گردنیں کو اکر اپنی آخرت بنائی۔ فَتَابَ عَلَیْکُمْ پس الله تعالیٰ نے تمہاری طرف رجوع کیا اِنّے فَوَ التّوّابُ الرّحِیْمُ الله وہ تو بقول کرنے والا مہر بان ہے۔ مؤ التّوّابُ الرّحِیْمُ بے شک وہ تو بقول کرنے والا مہر بان ہے۔ بنی اسر ائیل کا تو راۃ پررد ممل :

آگے ایک اور واقعہ کا بیان ہے۔ موی مایشا تو را ق لے کرقوم کے پاس آئے۔
اور بچوں ، بوڑھوں ، جوانوں اور عورتوں کو اکٹھا کیا تمام کے تمام اکٹھے ہو گئے بڑا مجمع تھا۔ موی مایشا نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے بیضابطہ حیات عطا کیا ہے قوم نے کہا کہ ہمیں پڑھ کرسنا ہے۔ حضرت موی مایشا نے ساری تو را ق بڑھ کر ان کوسنا دی۔ تو قوم نے کہا کہ ہیک پڑھ کرسنا ہے۔ حضرت موی مایشا نے ساری تو را ق بڑھ کر ان کوسنا دی۔ تو قوم نے کہا کہ ہیک تاب بہت تخت ہے اور اس کے احکام بہت مشکل ہیں۔ ہم اس بڑمل نہیں کر سکتے۔ اس کوتم والیس اللہ تعالیٰ کے پاس لے جا و اور اس کے بدلے کوئی آسان کتاب لاؤ۔ یا اس میں تر آمیم کرادو۔

موی ایشان نے فر مایا کہتم نے شریعت سے آزاد زندگی گزاری ہے۔ اور آزاد زندگی گزاری ہے۔ اور آزاد زندگی گزار نے والے پر جب یجھ بابند بیال گئی ہیں تو اس کوخاصی مشکل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی تھم نہیں و یا جو تہاری طاقت سے باہر ہو۔ان احکامات پر جب عمل شروع کرو گئے تو آسان ہوجا کیں گے۔مشکل اس لئے نظر آرہے ہیں کہ پہلے تم نے مہروع کرو گئے تو آسان ہوجا کیں گے۔مشکل اس لئے نظر آرہے ہیں کہ پہلے تم نے مہرکے نہیں ہیں۔

اس کی مثال اس طرح سمجھو کہ جوحضرات نماز پڑھتے ہیں ان کونماز پڑھنے ہیں کوئی دفت نہیں ہوتی۔ اور جو بے نماز ہیں ان کے لئے نماز پڑھنا پہاڑ اٹھانے کے برابر ہے۔ کیونکہ انہوں نے بھی پڑھی نہیں ہے۔ بہر حال موٹی ناپیشانے ان کو سمجھا یا مگر

وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالی سے درخواست کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے؟۔

اور یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ ہمارے پاس کیا جُوت ہے کہ واقعی یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کودی ہے۔ یا آپ خود بنا کر لائے ہیں۔ تو موکی مایشا نے اپنی توم کے ستر آ دمی منتخب فر مائے۔ جو کہ سر دار سے کہ تم میر سے ساتھ کو وطور پر چلوتا کہ شہیں معلوم ہوجائے کہ بیاللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور میں تمہار سے سامنے درخواست کروں کا کہ اے پروردگا! میری قوم کہتی ہے کہ یہ کتاب بہت مشکل ہے لہٰذااس میں ان کی خواہش کے مطابق ترمیم کردیں۔

بنی اسرائیل کے نمائندے طوریر:

چنانچے حضرت موکی الیاستر آدمی ساتھ لے کرکو وطور پرتشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے پر وردگار! تو قادرِ مطلق ہے جوچا ہے کرسکتا ہے مشکل تھم بھی وے سکتا ہے اور آسان تھم بھی دے سکتا ہے۔ میری قوم کا مطالبہ ہے کہ اس کتاب کے بدلے ہمیں کوئی آسان کتاب مل جائے یااس میں پچھ ترمیم ہوجائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسا کوئی تھم نہیں دیا جو تہماری طاقت سے باہر ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسا کوئی تھم نہیں دیا جو تہماری طاقت سے باہر ہو۔ لہذا اس پڑمل کر واور اگر بمقتصائے بشریت تم سے کوئی غلطی ہوگئی تو میں تمہیں معاف کر دول گا۔

الله تعالى كود يكضنه كامطالبه:

حضرت موی علیه کے ساتھ ان کی قوم کے جوسر دار گئے تھے یہ با تیں سننے کے بعد کہنے لگے کہ آواز تو آرہی ہے گرجمیں کیا معلوم کہ رب بول رہاہے یا جن بول رہاہے یا جن بول رہاہے یا کوئی فرشتہ بول رہاہے۔ لہٰذا ہم تو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ جب تک

رب تعالیٰ کوآنکھوں ہے دیکھنہ لیں۔اس کا ذکر ہے فر مایا۔۔۔۔۔۔۔۔

# موت اور پھرزندگی:

فُمَّ بَعَدُ مُوْرِ بَكُمْ بَهِمَ عَنَهُ بِهِ مِهِ عَهِمَ عَهِمَ عَهُمِ الْمَعَدِ مَوْرِ بَكُمْ تَهُارِ عَلَى مَر فَ كَ بَعَد لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تَاكَمَ شكراداكرو بيلوگ جب والبل آئ قوم كي بال قو كيف كه الله تعالى فرمايا تقا كيمل بوسكو كر لينااور نه بوسكو تو كيا تقاف كو نه كرنا بيل معاف كردول گار حالا تكه الله تعالى في تو كها تقا كه اگر بتقاضا كي بشريت كوئي ناطي بوئي تو بيل معاف كردول گار ول گار

بادلول كاسابيه:

انكار جهاداوراس كاانجام:

اِنَّ فِيْسَهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ بِعَنَكَ اسَمِ زَمِّنَ مِن ايك زبردست، جبار، قوم ہے وَانَّا لَنْ نَدْ خُلَهَا حَتَّى يَخُوجُوْ المِنْهَا اور بِعْنَكَ بَمَ بِرَكْرُ وَاقْلَ بَهِينَ بُول كَاسَ مِن اللَّهِ وَهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

فَاذُهُ بُ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هُهُنَا فَاعِدُونَ تَو جَااور تيرارب لِيل مَعْدُونَ مَعْدُونَ م تم دونوں جا كے لژوہم تو يہيں بيضے رہيں گے۔اللہ تعالیٰ نے جالیس سال تک اس میدان سے نكانا ان پرحرام كر دیا اور بيه بزاروں كی تعداد میں تھے بوڑ ہے، بيے،

من وسلويٰ كانزول:

آ سے ایک موقع بران کے ایک شکل میں موقع بران کے سامنے ایک رکائی (بلیث) میں موقع بران کے سامنے ایک رکائی (بلیث) میں بھتے ہوئے بٹیر آ جاتے تھے۔ جتنا جی چاہتنا کھالیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی شی بعید نہیں ہے موماً کھانے دوطرح کے ہوتے ہیں تمکین اور میٹھے۔اللہ تعالیٰ نے دونوں تنم

کے کھانوں کا انتظام فرمایا۔

اوربعض مفسرین کرام بیتین فرماتے ہیں کہ تیارہ و کے نہیں آتے تھے بلکہ چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں جن کے ہے چوڑے تھے رات کواللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی چیز برتی تھی جس کی تہدان پتوں پر جم جاتی تھی ہی وہ کھیر جوان کو بطور خوراک کے ملتی تھی۔ یہ اعضاء کے لئے بوی طاقت بخش تھی اس کواس طرح سمجھو کہ جس طرح پہاڑی علاقوں میں برف باری ہوتی ہے تو اس کی تہہ جم جاتی ہے اور بٹیر جس طرح پہاڑی علاقوں میں برف باری ہوتی ہے تو اس کی تہہ جم جاتی ہے اور بٹیر کسی انہیں جھاڑیوں میں ہوتے تھے۔ جن کو یہ آسانی سے بیکڑ کر کھاتے تھے۔ اور پائی کا ذکرا گلے رکوع میں آر ہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر''من وسلویٰ'' نازل کیا اور فرمایا........

الحُوّا مِنْ طَيّبتِ مَا رَزَقْنَكُمْ كَاوَان بِالْكِرَه جِيرُول سے جوہم نے تہمیں رزق دیاہے و مّما ظُلَمُوْنَا اور انہوں نے ہم برکوئی زیادتی نہیں کی و لُحِنْ تَحَانُوْا اَنْ فَسَدُمْ مَعْلِلْمُوْنَ اور انہوں نے ہم برکوئی زیادتی نہیں کی و لُحِنْ تَحَانُون مَن اَنْ فَسَدُمْ مَعْلِلْمُوْنَ اور الیکن وہ اپنی جانوں پرظلم کرتے ہے۔ کہ انہوں نے ''من سلویٰ' کے بدلے پیاز اہمن اور دالیں ما تکیں۔ رب تعالی نے فر مایا کیاتم بدلتے ہو عمدہ چیزوں کے بدلے گئیا کہنے لگے ہمیں گھٹیا ہی چاہیے۔

حضرت موسیٰ و ہارون علیہ کی وفات اور جائے منن

آگے بنی اسرائیل کے ایک اور واقعہ کا ذکر ہے اور بید واقعہ حضرت موگ اور حضرت ہارون الجیلیم کی وفات کے بعد بیش آیا۔ حضرت ہارون الجیلیم حضرت موگ الیلیم عضرت موگ الجیلیم حضرت موگ الجیلیم کی وفات کا جب وقت آیا تو سے تین سال پہلے فوت ہوئے۔ حضرت موگ الجیلیم کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے پروردگار سے دعاکی کہا ہے پروردگار! مجھے وادی تیہ (وادی سینائی) ہے

بیت المقدی کی طرف جانے کی اجازت دی جائے تا کہ میری موت بیت المقدی کے قریب آئے۔ اور میں ان مجرموں میں نہ رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ الله کی دعا قبول فرمانی اور یہ بیت المقدی کی طرف چل پڑے۔ ایک سرخ رنگ کا ٹیلا تھا جب وہاں پہنچ توروح قبض کی گئے۔ اور وہیں ان کی قبر بنی۔

# بنی اسرائیل کوستی میں داخل ہونے کے احکام:

 ہوتی تھی اس کو سور البکلا کہتے تھے۔

اس میں مختلف دروازے ہوتے تھے لوگ ان درواز ول کے ذریعے شہر میں داخل ہوتے تھے جس طرح شہر گوجرانوالہ میں بھی مختلف دروازے ہیں، لا ہوری، سیالکوٹی، کھیالی، گرجا تھی۔ ای طرح اس شہر کے بھی دروازے تھے تو اس شہر کا جواہم مقام تھا فر مایا اس دروازے ہے تم داخل ہوجاؤ۔ اور داخل ہوتے وقت تم نے دو کام کرنے ہیں ایک ہے کہ جدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے انتد تعالیٰ کا شکر اوا کرنا ہے کہ تو میں طاقتورتوم برغلیہ عطافر مایا ہے اور دوسراکام ......

وَّ قُولُوْ احِطَّةُ اور كَبُومَ حِطَّةٌ لِينَ بَهَارِكُ لَا مِعَافَ كُروب حَطَّةً بَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

نَّ فَ فِرْلَكُمْ خَطْلِكُمْ معاف كردي كَ بَمْ تَهارى خطا كي وَسَنَزِيْدُ الْسَوْدُ الْسَفْوُ الْسَفْوُ الْسَفْوُ الْسَفْوُ الْسَفْوَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

بنی اسرائیل کی حیله سازی:

ان کوتو کہا گیاتھا جِطَّةً کبنا مگرانہوں نے جِطَّةً کی بجائے جِنطَةً کہنا مگرانہوں نے جِطَّةً کی بجائے جِنطَةً کہنا شروع کردیا۔ کہ بیس گندم جا ہے۔

اور میالفاظ بھی مفسرین نے لکھے ہیں کہ انہوں نے کہا حَبَّنَةً فِی شَعْسرَةٍ ممیں وہ دانے جا میں جوخوشوں میں ہوں اور پہلے حکم کی مخالفت اس طرح کی کہ

فَا نُسزَلُسنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْ الْبِس نازل كيا ہم نے ان لوگوں بر جنہوں نے ظلم كيا رِ جُسزًا مِّنَ السَّمَآءِ عذاب آسان كی طرف ہے۔ وہ عذاب طاعون كی شكل میں نازل ہوا تین چار گھنٹوں میں ستر ہزار کے قریب آدمی مرگئے۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے بوے انعامات نازل كئے مگر انہوں نے نافر مانياں بہت كيں۔

يهودي دمن حيث القوم "سب سے زياده ذبين:

دنیا میں جتنی قومیں ہیں افراد کے لحاظ سے نہیں بلکہ مِنْ حَیْتُ الْسَقُومُ مِی ہِودی سب سے زیادہ ذہین ہیں۔ ہائیڈر دجن ہم اور کلاشکوف کے موجد ہی ہیں۔ قوموں کی تباہی کے اسباب انہوں نے ہی پیدا کئے ہیں۔ اور جتنے ذہین ہیں اسے ہی ضدی ہیں۔ اپنی بات پراڑ جاتے ہیں اس کے مقالبے ہیں صحیح بات بھی مانے کے ضدی ہیں۔ اپنی بات پراڑ جاتے ہیں اس کے مقالبے ہیں صحیح بات بھی مانے کے کے تیار نہیں ہوتے۔ آنخضرت مَا اَلَّا اَلَٰ اِلْ اِللَٰ اِللَٰ اِللَٰ اِللَٰ اِللَٰ اللَٰ الَ

بِمَا كَانُوْ ايَفْسُفُونَ الله ليَ كدوه نافر مانى كرتے تھے۔

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقُومِهِ فَقُلْنَا اضُربُ بعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا وَقَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشَرَ بَهُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزُقِ اللهِ وَلَاتَ عَنْ وَا فِي الْأَرْض مُفْسِدِيْنَ ۞ وَإِذْ قُلْتُسَمْ يُسمُوسَى لَنْ تَصْبَرَ عَلْى طَعَامِ وَاحِدٍ فَاذْعُ لَنَا رَبُّكَ يُخُرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ 'بَـقُلِهَا وَقِسَّ آئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَ بَصَلِهَا \* قَالَ ٱتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِي هُوَ آدُنْي بِاللَّذِي هُوَ خَيْرٌ " إِهْبِطُوْ ا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَالُتُمْ وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُو بِغُضَبِ مِّنَ اللهِ وَلِكَ بانسهم كَانُوا يَكُفُرُونَ بِأَيْتِ اللهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَلِكَ بِمَا عَصَوْ وَّ

# كَانُوا يَعْتَدُونَ 🐨

لفظى ترجمه:

وَإِذِ اسْتَسْفَى مُوسى لِقُومِهِ اورجس وقت ياني طلب كيا موى (عليم ) نے این قوم کے لئے فسق لنا اضرب بعضاك الحجر يس كہا ہم نے مارا ين لائقى يقرير فَانْفَجَوَتْ مِنْهُ يس چوث يرااس ے اثْنَتَا عَشْرَةً عَیْنًا بارہ چشے۔

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ تَحْقِق جان ليام رَكروه في مَّشْرَبَهُمُ اليخ ييني كى جَلَّهُ وَ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّرْقِ اللهِ كَاوَاور بيوالله تعالى كرزق ے والات ف ف وافی الارض مُفسد ين اورنه پروزين سل فساد میاتے ہوئے۔

وَإِذْ قُلْتُ مُ يُمُولِنِي اور جب كماتم فيموى (عَالِيَا) عن لَنْ نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِدِ بِم برگرْصِرْبِين كرين كايك كان فادعُ كَنا رَبُّكَ لِي وعاكر بهارے لئے اینے يروردگارے يُخو جُ كَنا تكالے مارے کے مِمَّا تُسْبِتُ الْأَرْضُ اس چیزے جواگاتی ہے زمین مِنْ ، بَقْلِهَا این رکاریوں ے وقع این کریوں سے (یعن ری) وَفُسُومِهَا اورايي لبن لعن تقوم سے وعدسها اورايي مسور سے وَ بَصَلِهَا اورائي بِيازے۔ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ فرمایا کیاتم بدلیس لیت ہو الَّذِی هُو اَدُنی اس چیز کوجو گھٹیا ہے بالَّذِی هُو حَیْسر اس چیز کوجو گھٹیا ہے بالَّذِی هُو حَیْسر اس چیز کے ساتھ جو بہتر ہے الْفِیطُو المِصْراً الرّ جاوکس شہر میں فیان کہ مُم مّا سَالْتُم پس بِشک تہارے لئے وہی کچھ ہوگا جوتم نے مانگا و صُرِبَتْ عَلَیہِ مُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكُنَةُ اور مسلط كردى گئ ان پر ذات اور مسكنى وَبَاءُ وُ بِعَضِبٍ قِنَ اللهِ اور لوٹے وہ اللہ تعالى كاغضب لے كر۔

ذٰلِكَ بِاللّهِ عَالَاكُ مِاللّهِ عَلَاكُ أَلَّهُ مَ يَال وَجَمِعَ اللّهُ وَمَالُولُ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

# د المحال

اس سے پہلے رکوع میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ حضرت موی طایقا جب اپنی قوم کو لے کروادی تیہ میں پہنچ جس کوآج کل کے جغرافیہ میں وادی سینائی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم ہوا کہتم عمالقہ قوم کے ساتھ جہاد کرو۔ جواس وقت شام، کنعان،فلسطین میں آبادتھی۔ اس زمانے میں شام، کنعان،فلسطین ایک علاقہ تھا اور لبنان،اردن اس میں شامل تھے۔ اور اس علاقے کوشام بھی کہتے تھے۔ کنعان بھی اور فلسطین بھی کہتے تھے۔ کنعان بھی اور فادی تیہ وغیرہ سب اس میں شامل تھے۔

#### عربوں کےخلاف فرنگی سازش:

خبیت انگریز نے کا اور مسلمان حکم انوں کے ایک دوسرے کے خلاف ایسے ذبن بنا میں تقتیم کردیا۔ اور مسلمان حکم انوں کے ایک دوسرے کے خلاف ایسے ذبن بنا ویے کہ وہ مسلمان ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے دست وگر ببان ہیں اور نوبت یہاں تک بہنچ گئی ہے کہ شام اسرائیل کے ساتھ تو ال سکتا ہے گرمھرو غیرہ کے ساتھ نو بل سکتا ہے گرمشام کے ساتھ نو مل سکتا ہے گرشام کے ساتھ نو مل سکتا ہے گرشام کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں ہے۔ سعود یہ اس کیا ہے کہ یہود کے ساتھ تو ال سکتا ہے گرع ان کے ساتھ ال باتھ ملنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تمام خباشیں انگریز اور اس کے بین الاقوامی حواریوں کی بیسے بیسے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تمام خباشیں انگریز اور اس کے بین الاقوامی حواریوں کی بیسے بیسے ہیں۔

### پانی کے جشمے:

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوْسَى لِقَوْمِهِ اور جس وقت بإنى طلب كياموى (مليكا) نے اپنی قوم كے لئے۔ سُفَیٰ کے معنی بیں بانی اِسْتَسْفَی باب استفعال ہاں ك فاصیت ہے 'طلب ماغذ' 'یعنی اس میں مصدر کے طلب کے معنی بائے جاتے ہیں۔

تو وَإِذِ اسْتَسْفَى مُوسَى كَعَنى بِن 'جب مؤى (عَلِيها) نے بانی طلب كيا"
لِهَ وَإِذِ اسْتَسْفَى مُوسَى كَعَنى بِن 'جب مؤى (عَلِيها) نے بانی طلب كيا"
لِهَ وُمِهِ اپن قوم كے لئے - كيونكدان كو پينے كے لئے ، نہانے كے لئے اور ديگر ضروريات كے لئے بانی جا ہے تھا۔ اللہ تعالی كاارشاد ہے .....

> ، ہیں...... 1)..... بیرعام پھرتھاجو وہیں پڑا ہوا تھااس پر لاٹھی ماری۔

م)..... ہیرکہ عام پھرنہیں تھا بلکہ وہ پھر تھا جومویٰ علیہ اے کپڑے لے کر بھا گا تھا۔

''موی ایشا تنهائی میں عسل کرتے تھے کہ ان پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ اور دوسر بے لوگ اکٹھ نہا تھ تھے تو ایک دوسر بے کو کہنے لگے کہ موک (رایشا) علیحدگی میں نہاتے ہیں۔ لگتا ہے ان کے بدن میں کوئی بیماری ہے۔ موکی ایشا سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ المحدللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن لوگوں میں مشہور ہوگیا کہ موکی ایشا کو '' اُڈ رَہ'' کی بیماری ہے۔ لیمن ان کے خصیتین بھو لے ہوئے ہوگی سے ریا کا دستور ہے کہ بری بات بڑی جلدی مشہور ہوجاتی ہے تو عام لوگ یہ باتیں کرنے لگ گئے اللہ تعالی کو اس کی صفائی منظور ہوئی۔

ایک دن موک ایش کیڑے اتار کر تنہائی میں عسل کرنے گئے۔ فارغ ہوکر جب کیڑوں کی طرف آئے تو پھر جس پر کیڑے دکھے تھے بھاگ پڑا۔ پھر آگے،

آگے اور موک ایش فٹورٹی کے بچو کی آوازلگاتے ہوئے پھر کے بیچھے بیچھے کہا ہے پھر میرے کیڑے دے دے۔ مگر پھر کوتو رب تعالی کا تھم تھا وہ وہاں جا کرر کا جہاں لوگوں کا مجمع تھا سب نے موک ایش کو آئھوں سے دیکھا کہان کے بدن میں تو کوئی تکھون ہے دیکھا کہان کے بدن میں تو کوئی تکلیف نہیں ہے'۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے موی ایش کو تھم دیا کہ پھر پر اپنی لاتھی مارو۔ چنانچہ موی مایش اللہ بھر پر اپنی لاتھی ماری

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشُرِبَهُمْ تَحْقِق جَانِ لِيابِر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو۔ رب تعالی نے فرمایا کُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ دِرْقِ اللهِ من سلویٰ کھاؤاور پانی ہیو اللہ تعالی کے رزق سے وَ لَا تَعْشُوا فِی الْارْضِ مُفْسِدِیْنَ اور نہ پھروز مین میں اللہ تعالی کے رزق سے وَ لَا تَعْشُوا فِی الْارْضِ مُفْسِدِیْنَ اور نہ پھروز مین میں

#### وال سبري كامطاليه:

وَإِذْ قُلْ مَعْ اللَّهِ اللَّ ( آنخضرت مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# "**فِ**شَاءُ" كَتَّحْقَيْق :

ورق آ بن کر بول سے (یعنی تریں)۔ فِ آ عربی زبان میں کھیرے کو بھی کہ اور ترکوبھی جو لمی ہوتی ہے۔ اور دونوں کی تا تیر تھنڈی ہوتی ہوتی ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ کی نے آپ مالین کی خدمت میں تر بیش کی تو آپ منافی کی خدمت میں تر بیش کی تو آپ منافی کی خدمت میں تر بیش کی تو آپ منافی کی خوریں لاؤ۔ مجوریں لائی گئیں تو آپ منافی کی تو اور

تھجوریں ملاکرکھا ئیں۔تا کہاعتدال پیداہونجائے۔

# "فُوم" کی شخقیق :

وَ فُورِمِهَا اورايي لبن لعني تقوم \_\_ "فُورم" كدم كوبهي كت بي اوربسن کو بھی۔'' فوم'' کے دونوں معنی ہیں۔تو کہا کہ ہمارے لئے کہن پیدا فرما۔ پہلے تکیم بھی کہتے تھے اور آج کل ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ تھوم' 'لہسن' ول کی بیاریوں کے لئے بہت مفید ہے۔ حکیم تھوم کا سیرا بنا کر دل کی بیار یوں کے لئے استعال کراتے تھے۔ تھوم کیا بھی کھایا جا تاہے اور یکا کربھی۔لیکن کیا تھوم کھا کر فوراً مسجد میں نہیں آنا عاہیے۔ای طرح کچی مولی اور دیگر بودالی چیزیں کھا کرمسجد میں نہیں آنا جا ہے۔ آتخضرت مَنْ اللَّيْنَامُ كے سامنے كھا ناركھا كيا۔اس كے ساتھ سلاد بھى۔آج كل كى طرح يهلي بھي كھانے كے ساتھ سلا در كھتے تھے۔سلاد ميں تھوم تھا۔ آپ مَانْتَا فَمُ اِنْ اللَّهُ اِنْ اِنْ اللَّهُ اِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّ سلادنه کھایا۔ دوسرے حضرات نے بھی نہ کھایا۔ (شسوم عربی میں تھوم کو کہتے ہیں ) آ بِ مَا لَيْنَا اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمُ حَرَامٌ بِي قُرْمًا مِنْ جَن كواللَّهُ تَعَالَىٰ نِي حلال کیا ہے میں اس کوحرام نہیں کرسکتا۔حضرت پھر آب نے کھایا کیون نہیں؟۔ فرمایا میں نے اس کے نہیں کھایا کہ اس سے بوآتی ہے اِنٹی اُ فاجی مَنْ لاَ تَكَاجُونَ مِينَ ان (فرشتوں) كے ساتھ ہم كلام ہوتا ہوں جن كے ساتھ تم مكلام نہیں ہوسکتے ۔البتہ فرشتے جب جان نکلا لئے کے لئے آتے ہیں تو اس وقت ہرآ دمی ے جس کی جان نکالتے ہیں ہم کلام ہوتے ہیں۔ نیک آدمی کو کہتے ہیں اُنحہ وجی طيّبةً اے يا كيزه روح! نكل آ - وه آساني سے نكل آتى ہے - اور برے سے كہتے مِن يَانَيُّهَا النَّفُسُ الْخَبِيْنَةُ الساياكروح! جلدى تكلرب تجهي اراض

ہے۔اب تیری مرمت ہوگی۔

تو بہر حال تھوم سے چونکہ ہوآتی ہے اس لئے آپ نگا اللہ اور یہ تھی فرمایا کہ فکلایک قد ہوتے ہیں۔اور یہ تھوم کھایا وہ ہماری مسجد وں کے قریب ندا ہے۔ کیونکہ عام جگہوں کی بنسبت مسجد میں فرشتے زیادہ ہوتے ہیں۔اور فرشتوں کو پیاز ،تھوم اور مولی وغیرہ کی ہوسے خت نفرت آتی ہے۔اور اس سے سگریٹ اور حقے کی ہوکا اندازہ خود لگالو جو کافی دور سے آجاتی ہے کہ وہ پی کرمسجد میں آنا کیسا ہے؟۔

حقہ پینے کی وجہ سے حضور مُثَالِثَيْمُ کا خواب میں پیچھ کے بیچھے بیٹھنا:

شاہ عبدالعزیز بینے کے زمانے میں ایک نیک آدمی تھا اس کو بیخیر کی بیاری لگ گئی معدے میں گیس بیدا ہوجا تا تھا۔ عیم کے پاس گیا اس نے کہا کہتم حقہ بیا کرو۔ اس نے حقہ بینا شروع کر دیا۔ آنخضرت مَنَافِیْدِ فَم خواب میں تشریف لائے اور اس بزرگ کی بیٹھ کے بیچھے تشریف فرما ہوئے۔ وہ جب آپ مَنَافِیْدِ کی طرف منہ کرتا آپ مَنَافِیْدِ کی بیٹھے ہوجاتے۔ بڑا پر بیٹان ہوا۔

شاہ عبد العزیز مُنظیہ اپنے دور میں خوابوں کی تعبیر کے بوٹ ماہر منظے کوان کے پاس گیا اور اپنا خواب سنایا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ تو حقہ پیتا ہوگا؟۔ کہنے لگا گیا اور اپنا خواب سنایا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ تو حقہ پیتا ہوگا؟۔ کہنے لگا گیا ہاں! حقد تو بیتا ہوں۔ فرمایا آنخضرت مُنظیم کو حقے سے نفرت ہے۔ اس لئے سامنے ہیں بیٹھے۔

"عَدُسْ" كَيْحْقِيقِ :

وَعَدَسِهَا اورائِ مسورے۔ عَدَسٌ كالفظ اصل تومسوركي دال بربولا

جاتا ہے گرآج کل تمام کے تمام عربی ہرشم کی دال کو عَدَسْ کہتے ہیں۔جا ہے جنے کی ہو ہامونگ، ماش کی۔

و بصلها اورائے پیازے ۔ یعنی ہمیں پیاز جامییں ۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ سارےآ رائیں اکٹھے تھے۔

#### ناقدری کی سزا:

قَالَ أَتُسْتَبُدِلُونَ فرمايا كياتم بدلي مِن ليت بو الَّذِي هُوَ أَدْنَى ال يَرْ كوجو كھٹياہے بالكذى هُو تحيير اس چيز كے ساتھ جو بہتر ہے۔كہال كھيراور بثيراور کہاں لہن ، پیاز اور دال اور پھروہ بغیر مشقت کے اوریہ چیزیں تمہیں خود بیجنی پڑیں گی۔اور نکالنی پڑس گی۔ ہاں اگرتم لینا ہی جا ہتے ہوتو۔

اِهْبِطُوْا مِصْرًا الرِّجاوَكِي شهر ميں۔وادي تنيه چونکه بلندي پرتھی اور باقی شهر نیچے تھے۔اس لئے فر مایا کہ اتر جاؤ کسی شہر میں وہاں ہے ان چیزوں کے نیج لاؤ اور کاشت کروادرجس دن تم نے تیج ہاتھ میں پکڑا تمہارا آسانی راش بند ہوجائے گا۔ علامہ زمحشری بیانی فرماتے ہیں کہ 'قسرین' نامی شہران کے قریب تھا۔ وہاں سے **ہ** کریہ تمام چیزوں کے بیج لائے۔فر مایا…

فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَا لَتُهُم يس بِشكتمهار على وجي بجههو كاجوتم في مانكا وَ ضُوبَتْ عَلَيهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَّةُ اورملط كردي كَنَ ان يرذلت اور مسکینی ۔ پہلے من سلویٰ کھاتے تھے اب جاؤ گر دغبار کھاؤ۔

اوبكة و بغضب مِّنَ اللهِ اورلوئه وه الله تعالى كاغضب كراينا نقصان بھی کیا اور رب تعالیٰ کی ناراضگی بھی مول لی۔ بیغضب کیول ہوا ؟۔

فرمايا.....

بنی اسرائیل کے ہاتھ سے آل انبیاء:

اس آیت کی تشریح میں مفسرین کرام بیشینی حضرت ابوعبیدہ بن الجراح را النینی کی روایت نقل کرتے ہیں کہ '' آنخضرت کی تینی کے اور ہرقوم کی طرف اللہ تعالی نے الگ الگ الگ بینی بینی ہر بھیجا تھا۔ ان قو موں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نیہ بینی ہر ہمیں ہر وقت تک کرتے رہے ہیں لہٰ ذاان بینی ہروں کا صفایا کر دیتا جا ہے۔

چنانچ سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً گیارہ بیج تک انہوں نے تینتالیس پیمبراورایک سوستران کے صحابیوں اور حواریوں کوشہید کیا''۔ بیتو صرف ایک دن کی حضرت بحي علينها كي شهادت كاواقعه:

حضرت بحی علیته کواس وجہ ہے شہید کیا گئی کہ اس علاقہ کا جوحا کم تھا اس کی ایک بھانجی تھی بڑی خوبصورت اس نے اپنی بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا جاہا۔ آ ایک بھانجی تھی بڑی خوبصورت اس نے اپنی بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا جاہا۔ آ باوجود بکہ اس کے نکاح میں اور عورتیں اور لونڈیاں بھی تھیں۔ اور بھانجی کے ساتھ نکاح ان کی شریعت میں بھی نا جائز تھا۔

اس بات کا جب حضرت کی خایدا کو علم ہواتو اپنافریضہ اداکرنے کے لئے اس
کے پاس گئے۔ اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغیبر ہونے کی حیثیت سے تخصے مسئلہ بتانے
کے لئے آیا ہوں۔ تاکہ اتمام ججت ہوجائے۔ وہ یہ کہ بھانجی کے ساتھ نکاح جائز انہیں ہے۔ تیرے پاس اور عور توں کے علاوہ لونڈیاں بھی ہیں۔ اور تو بادشاہ ہان کے علاوہ اور قر آل کے مساتھ بھی جہاں جا ہے نکاح کرسکتا ہے۔
کے علاوہ اور عور توں کے ساتھ بھی جہاں جا ہے نکاح کرسکتا ہے۔

قتل حق کی تین صورتیں:

ا)..... ہے کہ کوئی آ دمی مرتد ہوجائے دین سے پھر جائے تو اس کوتین دن ک

مہلت دے دی جائے گی کہ تو بہ کر لے اگر اس نے تین دن تک تو بہ نہ کی تو اس کے بعد اس کوئل کر دیا جائے گا۔ ادر پیٹمبر تو معصوم ہوتے ہیں ان کے مرتد ہونے کا تو سوال ہی بیدانہیں ہوتا۔

کے میلی الطاریم محنی إدا الحدہ لم یک بست سے محال اللہ فالم کومہات دیتا ہے بہاں تک کہ جب پکڑتا ہے تو حرکت نہیں کرنے دیتا۔ اب یہ کہنے والے ظالم حکمران تڑپ رہے ہیں۔ او ظالم حکمران تڑپ رہے ہیں۔ او ظالم والے فالم حکمران تڑپ دور میں جوتم نے ظلم کئے شے وہ تو یا دکرو۔

ر) ...... تیسری صورت بیہ کہ کوئی کسی کوناحق قبل کر دے اور اس کواس کے قصاص میں قبل کیا جائے۔

اسلام میں ان تنین صورتوں کے علاوہ کسی گوٹل کرنا جائز نہیں ہے۔اور پیٹی ہروں کے متعلق ان تنیوں باتوں کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ان ظالموں نے پیٹی ہروب کو ناحق قتل کیا؟۔فرمایا.......

ذُلِكَ بِمَا عَصَوْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ بِاللَّهِ كَانْهُول نَي نافر مانى كَ

اور وہ حد ہے آ گے نکل جاتے تھے۔اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدوں ہے تجاوز کر جاتے تھے۔اللہ تعالیٰ علی مقرر کی ہوئی حدول ہے تجاوز کر جاتے تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کوسز ائیس دیں۔جن کا ذکر آ گے آ ئے گا۔
(ان شاء اللہ تعالیٰ )۔

190

إِنَّ الَّهَ فِي الْمُنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّاطِينَ وَالصَّبِئِينَ مَنْ امَّنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدُرُ بِهِمْ وَلاَخَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَإِذْ ٱخَذْنَا مِيسَشَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ \* خَسنُوا مَا اتَسِينَكُمُ بِقُوَّةٍ وَ اذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ۞ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ 'بَغْدِ ذٰلِكَ وَ فَلُوْ لَافَضِلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللهِ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخُسِرِيْنَ ۞ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ السنديس اعتدوا مِنكم فِي السّبتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُو اقِرَدَةً خُسِئِينَ ۞ فَجَعَلْنَهَا نَـكَالاً لِّـمَا بَـنُـنَ يَـدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ٣

لفظى ترجمه:

وَإِذْ أَخَدُنَا مِينَاقَكُمْ اورجبليا بم نِتم سے پخت عبد ورقعنا فسر فَ مَ سے پخت عبد ورقعنا فسر فَ مُ الطّور اوربلند کیا بم نے تبہیں دی ہے قوت کے ساتھ و النہ نکے م بیقو فی پرواس چیز کوجو بم نے تبہیں دی ہے قوت کے ساتھ و النہ کو واس چیز کوجو بم نے تبہیں دی ہے قوت کے ساتھ و النہ کو واس جی کوجو اس میں ہے کے کہ تنقفون تا کہ تن فی وائد اور یاد کروجواس میں ہے کے کی کہ تنقفون تا کہ تن فی فاؤ۔

نُمْ تَسَوَّلَ اللهِ عَلَيْكُمْ بِي الرَّهُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ بِي الرَّهُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ بِي الرَّهُ وَاللهُ تَعَالَى كَافْضُلُ مِي وَرَحْمَتُهُ فَلُولُ لاَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ بِي الرَّهُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ بِي الرَّهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ بِي الرَّهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ

وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ اورالبت تحقیق تم جانے ہو الّذِینَ اعْتَدُوا مِنْکُمُ ان لوگوں کوجنہوں نے تجاوز کیا تم میں سے فِسی السّبْتِ ہفتے کے دن فَصَّلُنَا لَهُمْ فَيْلُ کَهُمْ فَيْلُ اَن کُونُو الْقِرُدُةُ خَسِئِیْنَ ہوجاؤ بندر فَلْ اللّٰهُمْ فَيْلُ کَهُمْ مِنْ اَن کُو کُونُو الْقِرَدَةُ خَسِئِیْنَ ہوجاؤ بندر فیل لیا۔

فَجَعَلْنَهَا نَكَالاً پَسِبنایا ہم نے اس واقعہ کو عرت رِلْمَا بَیْنَ یَکُیْهَا ان لوگوں کے لئے جواس سے پہلے تھے وَمَا خَلْفَهَا اور جو پیچھے اُلَّہ ان لوگوں کے لئے جواس سے پہلے تھے وَمَا خَلْفَهَا اور جو پیچھے آئے والے بیں وَمَوْعِظَةً لِسلْمُ تَقِیْنَ اور نَصِیحت پر بیزگاروں کے لئے۔

## روحك:

اِنَّ الْکَذِینَ الْمَنُوا ہے شک وہ لوگ جوا بیان کا دعویٰ کرتے ہیں مشرکین عرب اپنی المینوا ہے جا کہ مابرا جہی ہیں اپنی نسبت ابرا جیم علیقا کی طرف کر کے اپنے آپ کومؤمن کہتے تھے کہ ہم ابرا جہی ہیں اور حصرت ابرا جیم علیقا مومن تھے۔ لہذا ہم بھی مؤمن ہیں۔ حضرت ابرا جیم علیقا کے مومن ہونے میں قوشک شبہ کی تنجائش نہیں ہے گران کا صرف دعویٰ بی دعویٰ تھا۔

یهود کی وجبه شمیه

وَاللَّذِیْنَ هَادُوْا اوروہ لوگ جو یہودی ہیں۔ یہودیوں کو یہودی کیوں کہتے ہیں؟ مفسرین کرام ہونی اسلیلے میں مختلف باتیں بیان کی ہیں .....

ایک ہے کہ ھے اد ، یکھوڈ کے معنی ہیں رجوع کرنا تو وہ لوگ جو بیکھڑے کی بیت رجوع کرنا تو وہ لوگ جو بیکھڑے کی بوجہ نے کی وجہ نے کی وجہ نے کی وجہ نے گئے وہ تو تل ہو گئے جو بیکھڑے کے انہوں نے کہاتھا اِنّا ھُلْدُنَا اِلْسِنْكَ اے پروردگار! ہم نے تیری طرف رجوع کیا چونکہ ان کے بڑوں نے ''ھو ڈا'' کالفظ بولا تھا اس وجہ سے ان کو بہودی کہا جاتا ہے۔

اس دوسری وجہ بیہ بیان فر مائی ہے کہ حضرت لیعقوب علیظا کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا تو اس کی طرف نسبت کی وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا آ

علامہ خازن ہے۔ نے بیروجہ بھی لکھی ہے کہ بیلوگ جب توراۃ پڑھے
ہے تھے تو حرکت کرتے تھے جس طرح قرآن کریم حفظ کرنے والے بچے
آ گے پیچھے ملتے اور حرکت کرتے ہیں۔ اور تک بھوگ کامعنی حرکت
کرنا بھی آتا ہے۔ تواس وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ کہ وہ لوگ
جوتو راۃ پڑھتے وقت حرکت کرتے ہیں ، جھومتے ہیں۔

و النَّصُولي اور جونصراني بين .....

نصاریٰ کی وجہ تسمیہ:

نصری ، نصر ان کی جمع ہے اور حضرت عیسی علیظ جس محلے میں

پیدا ہوئے تھاس کا نام تھا ''ناصرہ'' اس کی طرف نسبت کی وجہ ہے عیلی مایہ ا ناصری کہا جاتا ہے۔ چٹا نچہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے عیلی (عالیہ) ناصری نے کہا۔ جس طرح آتخضرت مائی ایک کوئی اور مدنی کہا جاتا ہے۔ کی تو اس وجہ سے کہ آپ مائی ایک ا کی بیدائش مکہ مرمہ میں ہوئی اور مدنی اس وجہ سے کہ مدینہ منورہ آپ مائی آئی کا داد اللہ جس ت ہے اور دس سال وہاں گزار نے کے بعدو ہیں پر آپ مائی آئی کا وصال ہوا اور آپ مائی آئی کے ہوئ ہیں۔ تو عیسی مائی کومحلہ ناصرہ کی طرف نسبت کی وجہ سے ناصری کہا جاتا ہے۔ اور ان کے مانے والوں کو'' نصر انی '' کہا جاتا ہے۔ اور نصاری کہا جاتا ہے۔ اور ان کے مانے والوں کو'' نصر انی '' کہا جاتا ہے۔ اور نصاری کہا جاتا ہے۔ اور ان کے مانے کی دوسری وجہ یہ بیان فر مائی ہے کہ حضرت عیسی مائی ہے۔

السند اورنساری کہنے کی دوسری وجہ یہ بیان قر مائی ہے کہ خطرت سیسی ایک مضا نے ایک موقع پر فر مایا تھا کہ اللہ تعالی کے راستہ پر چلنے میں اور جو پھھ اللہ تعالی کی رضا کے لئے میں بیان کرتا ہوں اور لوگ مجھے تکلیف پہنچانے کے در پئے ہیں مسٹ انسطاری الله کون میری مدد کرے گا؟۔اللہ تعالی کی رضا کے لئے۔ قال المنہ حواری وی ایک الله حضرت عیسی ملیشا کے خلص ساتھیوں نے کہا ہم ہیں اللہ تعالی کے دین کے لئے تمہاری مدد کرنے والے نصرت کے معنی مدد کرنا ہے۔ اللہ تعالی کے دین کے لئے تمہاری مدد کرنے والے نصرت کے معنی مدد کرنا ہے۔ چونکہ انسار کا لفظ استعال ہوا ہے۔ اس وجہ سے ان کونصار کی کہا جاتا ہے۔

### "صابئين" كاگروه:

و السطیسیئی اور جوسانی ہیں۔ 'صباء' کالفظی معنی ہے ایک دین سے دوسرے دین کی طرف پھر جانا۔ اس وجہ سے مشرکین مکہ آنخضرت بَالْ اِلْمَا کُو اور آپ کی طرف پھر جانا۔ اس وجہ سے مشرکین مکہ آنخضرت بَالْمَا اِلَّهِ کُو اور آپ کی طرف پھر جانا۔ اس وجہ سے مشرکین مکہ آنخضرت بھی کو اول کو اول آپ اُلْمَا اُلْمَا کُو کُو اول کو اول کو اول کو اول کو اول کو اول کو اول ' کہتے ہیں۔ کہ بیاوگ آبائی دین سے بھر کر دوسرے دین کی طرف جلے شکے میں۔ کہ بیاوگ آبائی دین سے بھر کر دوسرے دین کی طرف جلے شکے کے ایک دین سے بھر کر دوسرے دین کی طرف جلے شکے اور ایک دین سے بھر کر دوسرے دین کی طرف جلے شکے ایک دین سے بھر کر دوسرے دین کی طرف جلے شکے ایک دین سے بھر کر دوسرے دین کی طرف جلے شکے ایک دین سے بھر کر دوسرے دین کی طرف جلے شکے ایک دین سے بھر کر دوسرے دین کی طرف بھر سے دین کی طرف بھر سے دین کی طرف بھر کے دوسرے دین کی طرف بھر کی دوسرے دین کی طرف بھر کی دوسرے دین کی طرف بھر کے دوسرے دین کی طرف بھر کی دوسرے دین کی طرف بھر کے دوسرے دین کی طرف بھر کی دوسرے دین کی طرف بھر کے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دین کی طرف بھر کے دوسرے دوسر

میں۔ حالانکہ مصرف ان کا وہم تھا پنیمبر تو پیدائش طور پر موحد ہوتا ہے۔ اور شرک کے قریب تک نہیں جاتا۔ بیالگ بات ہے کہ ان کو بلنغ کا تھم اس وقت ہوتا ہے۔ جب ان کو نبوت عطا کی جاتی ہے۔

آئخضرت مَنَّا اللهُ اللهُ عَلَى عَمر مِیں تاج نبوۃ پہنایا گیا۔اس کے بعد آپ مَنَّا اللهُ اللهُ اللهُ الله الله کے بعد آپ مَنَّا اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الله

السند اور اور المحقی ایک فرقد تھا جو حضرت داور دیا اور جی انتے تھے اور ذبور برائیان رکھتے تھے نماز روزے کے قائل تھے اور قیامت کو بھی انتے تھے اور بھی دین کی بہت ساری سیح باتوں کو مانتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی بوجا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی بوجا کرتے تھے۔ یعنی شرک کی بیاری ان کولگ گئ تھی۔ جس طرح عرب صدیوں تک حضرت ابراہیم ایوا اور حضرت اساعیل ایوا کے سیچ دین پر چلتے رہے۔ گر بعد میں شرک میں جتلاء ہو گئے۔

## عرب میں شرک کی ابتدا:

پہلا بدبخت انسان جس نے عرب میں شرک پھیلا یا وہ ''عمر بن کی بن قمعہ''
تھا۔اس نے بل سار بلوگ موحد ہوتے تھے۔اور بیخض اخلاق میں اتنا گراہوا تھا
کہ بخاری شریف کی روایت کے مطابق بیت اللہ شریف کے طواف کے دوران کسی
کے کند سے پرعمہ و چاور دیکھا تو کنڈی کے ذریعہ وہ اٹھا لیتا تھا جس طرح مجھلی
کے کند سے پرعمہ و تا و کنڈی ہوتی ہے اس طرح اس نے کنڈی بنائی ہوئی تھی۔اور کس کلڑی کے پھر نے کی کنڈی ہوتی ہے اس طرح اس نے کنڈی بنائی ہوئی تھی۔اور کس کلڑی کے

ساتھ جوڑی ہوئی تھی۔لوگ اپنے شوق میں طواف کرتے اور بیآ رام سے جا دراڑ الیتا تھااورا پنے بیچھے ایک تھیلار کھا ہوا تھااس میں ڈال لیتا تھا۔

اس وفت منع کرنے والے آدمی تو بہت کم ہوتے تھے۔ اگر کوئی و کھے لیتا تو معذرت کر لیتا کہ اتفا قا کنڈی اُڑگئی ہے جو اتنا اخلاق سے گرا ہوا اور فاجر ہو کہ طواف کرتے وفت لوگوں کے کپڑے اتار لے اس پراعتا دکرنے کا کیامعنی ہے؟۔ اور اس کے ایجاد کردہ دین کو کیا اختیار کرنا ہے۔ مگر لوگ تو انتہائی بدکر دار کے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں۔ اور وہ اس چیز کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ استے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اگر جھوٹے ہوتے تو استے لوگ ہمارے ساتھ ہیں کہ استے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اگر جھوٹے ہوتے تو استے لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہوتے ؟۔

جیما کہ گوجرانوالہ میں ایک آدمی نے ''مہدی'' ہونے کا دعویٰ کیا۔اس کے متعلق اخبارات میں بھی آیا تھا کچھ بے وقوف لوگ اس کے اردگر دبھی جمع ہو گئے تو کیا یہ اس کے اردگر دبھی جمع ہو گئے تو کیا یہ اس کے ''مہدی'' ہونے کی دلیل ہے۔آپ کپڑے پہن کر بازار سے گزروتو آپ کیا یہ اس کے آس پاس لوگ جمع نہیں ہوں گے اور اگر کپڑے اتار دو تو کتنا بڑا مجمع تمہارے اردگر دجمع ہوجائے گا۔اور نعرے مفت میں آئیس گے۔

تو ''صابیوں'' کی بات ہور ہی تھی کہ وہ لوگ حضرت داؤ دعاییا کو مانتے تھے زبور پر ایمان رکھتے تھے ، نمازروز ہے کے قائل تھے مگراس کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ان فرقوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی فر ماتے ہیں .....

ايمان بالله كي جامعيت:

مَنْ امْنَ بِاللهِ وَ الْمَيْومِ الْأَخِوِ جَوْحُص بَصَى ايمان لا يا الله تعالى براور آخرت كدن بردرب تعالى برسيح دل سے ايمان لائے كداس كے پنجمبروں برايمان

17

لائے۔ اس کی کتابوں کو بھی مانے، فرشتوں کا قائل ہو۔ قیامت کو مانے، جنت ، دوزخ کا قائل ہو۔ ایک آ دمی کہتاہے میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں گر پیفیبروں اور کتابوں اور فرشتوں کا قائل نہیں ہوں۔ جنت دوزخ کو نہیں مانتا ، حشر نشر کا قائل نہیں ہوں۔ جنت دوزخ کو نہیں مانتا ، حشر نشر کا قائل نہیں ہوں۔

اکس ایک تواس کا روحانی طور پراثر کم ہوتا ہے کہلوگ اس کی بات ہے متاثر نہیں ہوتے۔

اوردوسرایه کدلوگ متنفر ہوتے ہیں۔ لہذا ہرآ دمی کواپئے گریبان ہیں ۔ لہذا ہرآ دمی کواپئے گریبان ہیں جھانکنا چاہیے اوراپنی اصلاح کرنی چاہیے۔خصوصاً' داعی الی اللہ' جو دوسرول کواللہ تعالیٰ کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ

ذخيرة الحنان

پہلے دہ اپنی اصلاح کرے۔

نی اوی د کھنے کے بارے میں سوال:

ایک جگہ کی نے سوال کیا کہ ہمارے امام صاحب ٹی، وی دیکھتے ہیں اور گفتگو میں فخش گوئی ہے بھی کام لیتے ہیں ایسے آدمی کی امامت کا کیا تھم ہے؟۔

جواب

میں نے کہائی، وی دیکھنے والے کے پیچے نماز مروہ ہوتی ہے اور فنش گوئی مرنے والے کے پیچے نماز مروہ ہوتی ہے اور فن گوئی مرنے والے کے پیچے بھی نماز مروہ ہے۔ اور اگرایسا آ دمی ہے دل سے توبہ کر بے اس کا گناہ بھی مث جائے گا اور کراہت بھی ختم ہو جائے گی ہر آ دمی کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنی جائے ۔ خصوصاً درس دینے والوں کواس بات کا اہتمام کرنا جا ہے کیونکہ میں سناسنا کے بوڑ ھا ہوگیا ہوں اور تم سن من کے بوڑ ھے ہوگئے ہوا گر انٹر نہ ہوا تو گھی جہو گئے ہوا گر انٹر نہ ہوا تو

فَ لَهُ مُ اَجُرُهُمُ عِنْدُ رَبِهِمْ لِهِ النَّ كَ لِحَالِمَ عَالَ كَرب كَ لِحَالَ مَ النَّ كَالِمَ عَلَيْهِم پاس وَلاَ حَوْف عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ اورندان بِخوف بوگاادرندوه مُلَين بول كر مِها آكرها آكرها الله كا واقعات كا ذكرها آكرهم انهى كا واقعه بيان فرماتے بيل كه ......

بنی اسرائیل نے وادی سینائی میں پہنچ کرموٹی ملی اسے مطالبہ کیا کہ پہلے ہم فرعون کے غلام تھے اور اب ہم آزاد قوم ہیں۔ ہمار نے لئے کوئی قانون اور دستور ہوتا جا ہے۔ اللہ تعالی نے ان کوتوراۃ عطافر مائی تو انہوں نے یہ کہ کرا نکار کر دیا کہ اس کے احکام تو بہت مشکل ہیں ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے اس وقت اللہ تعالی نے ان سے

عهدلیااس کا ذکر ہے فر مایا.....

وَإِذْ أَخَدُ نَا مِيْ فَاقَكُمُ اورجب مَ نَتْمَ سَ يَخْتَهُ مِدليا ـ وَرَفَعُنَا فَكُمُ الطَّوْرَ اور بلندكيا بم فَتْمَ بهار الدو برطور بِها رُكُومَ مُ مُوا خُلُواْ مَا اللّهُ فَي اللّهُ وَاللّهُ بَيْرُ وَجُوبُم فَي مِهِمُ اللّهُ وَيَعْمَ مُوا خُلُواْ مَا اللّهُ فَي اللّهُ وَاللّهُ بَيْرُ وَجُوبُم فَي مَهْ بِينَ وَراةً ، قوت كَ اللّهُ فَي فَي وَاللّهُ بِي كُرُولُ وَجُواللّ مِن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ

سوال:

اب يهال پرسوال بيدا ہوتا ہے كہ دين ميں جرنبيں ہے كونى مانتا ہے، مانے نہيں مانتا نہ مان نہيں مانتا نہ مان نہيں مانتا نہ مان نے جنانچ قرآن كريم ميں رب تعالى كاارشاو ہے۔ لا الحكور أفر الله منوائی جارہی ہے۔ طور پہاڑ المدین دين ميں زبردی ہيں ہا دران سے جرانو راة منوائی جارہی ہے۔ طور پہاڑ كوانھا كر ال كے مرول پررك كرسائبان كی طرح كه اگرنہيں مانو كے تو يہ پہاڑ تمہار ہے سروں پر كراديا جائے گا۔ چنانچ قرآن ميں ہے ..........

وَإِذَ نَسَفُنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَانَهُ ظُلَّهُ اور بم نے بہاڑ اکھیڑ کران کے مرول پر معلق کردیا گویا کہ مائبان ہے۔ اس طرح منوانا تو جرہے؟۔

جواب

یہ لا اِنحُواہ فی اللّذینِ کی مدیمین ہیں آتا کیونکہ ان کو جبر أاسلام میں داخل نہیں کیا جارہا بلکہ وہ اسلام لا چکے ہیں۔ اور حالت اسلام میں انہوں نے اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا تھا کہ ہمیں کتاب دوہم اس برعمل کریں گے۔ گراس عہد بروہ قائم نہ

رہے۔چنانچہ چھٹے پارے میں آتا ہے....

فَیِمَا نَقْضِهِمْ مِیْنَا قَهُمْ لَعَنْهُمْ بوجان کے عہد کوتو رُنے کے ہم نے ان پرلعنت کی چونکہ انہوں نے عہد کوتو رُاس لئے ان کے ساتھ یہ کارروائی کی گئے۔اس کوآپ اس طرح مجھیں کہ ..........

## نمرتد کی سزا:

''کی کافرکواسلام لانے پرمجور نہیں کیا جائے گا کہ اس کو کہا جائے کہ تو اسلام قبول کر، ورنہ کھے قبل کردیں گے۔ ہاں اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد مرتد موجائے تو اس کو صافحے کے مطابق قبل کیا جائے گا۔ اور اب اس کو تل اس لئے کیا جائے گا کہ اس نے اسلام قبول کر کے اللہ تعالی اور اس کے رسول کے ساتھ جوعہد کیا جائے گا کہ اس نے اسلام قبول کر کے اللہ تعالی اور اس کے رسول کے ساتھ جوعہد کیا مقا لا اللہ محصد و سول کے اللہ اللہ محصد و سول اللہ اللہ محصد و سول کے ساتھ جوعہد کیا دیا ہے۔ تو ان پر جرعہد تو ڈنے کی دیے ہوا۔

فیم میوائید می میر، پھر گئیم مین میند فرلگ اس کے بعد کو داہ پرتم نے بوراممل ندکیا فیکو کو کو کھنے کے اللہ عکر ہیں اگر نہ ہوتا اللہ تعالی کا فضل تم پر وگر کے میٹ کہ اوراس کی رحمت کے میٹ میں النہ عیسرین البتہ تم ہوجائے نقصان اللہ اللہ عالی نے والوں میں سے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے تم پراپی رحمت کا دامن پھیلائے رکھا تم ہیں صحت دی ، رزق دیا ، اولا ددی ، مال اور دولت سے نوازا۔

## بنی اسرائیل پر ہفتے والے دن شکار پر پابندی:

آگے بنی اسرائیل کے ایک اور واقعہ کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد مائیل کا زمانہ تھا بحرقلزم کے کنارے''ایلہ'' نامی ایک شہرآ بادتھا جس کوآج کل'' ایلات'' کہتے ہیں۔ اور یہود یوں کی بندرگارہ ہے بخ قلزم میں مجھلیاں بہت تھیں۔اوران کا پیشہ مجھلیوں کی شخارت تھا۔ مجھلیاں پکڑ کر کھاتے بھی اور دور دراز تک سپلائی بھی کرتے۔ان پر ہفتے والے والے دن شکار کھیلئے پر پابندی تھی کہ باتی چھ دن مجھوکہ جعددالے دن غروب آفاب سے دن کے چوہیں گھنٹے ۔ اس طرح سمجھوکہ جعددالے دن غروب آفاب سے اسلامی لیکڑنی جائز نہیں تھیں ۔ اسلامی تاریخ غروب آفاب کے ساتھ برلتی ہے اور انگریزی تاریخ رات بارہ نج کرایک منٹ پر بدلتی ہے۔

بہرحال ان پر ہفتے والے دن شکار کرنے پر یابندی تھی جس طرح ہمارے لئے جمعہ والے دن بہلی اذان سے لے کرامام کے سلام پھیرنے تک یابندی ہے کہ اس دوران ہروہ کام جس کا تعلق نماز جمعہ سے نہ ہوحرام ہے جیسے سوداسلف خریدنا، بیچنا ملکمنا، پڑھنا، کھانا، بینا سب حرام ہے۔

#### سوال:

اب سوال یہ ہے کہ کہیں اذان پہلے ہوجاتی ہے اور کہیں بعد میں ہوتی ہے۔ اس کا کیا تھم ہے؟۔

#### جواب :

تو اس کا جواب ہیہ ہے کہ ان کے محلے کی اذ ان مراد ہوگی۔جس محلے میں وہ رہتے ہیں اور اس محبر کی اذان مراد ہوگی جس میں وہ جمعہ پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا سوال ہیہ ہے کہ .....

سوال :

#### نمازِ جمعہ کے ساتھ کن کاموں کا تعلق ہے؟۔

جواب

اس کا جواب ہے ہے کہ اذان کے بعد وضوء کرسکتا ہے مسواک کرسکتا ہے ، خوشبولگا سکتا ہے ، خوشبولگا سکتا ہے ، خوشبولگا سکتا ہے ، خطیب ، امام ہے تو جمعہ کے متعلق عنوان کا مطالعہ کر سکتا ہے ۔ جوالے دیکھ سکتا ہے ۔ قرآن کریم کی کوئی آ بہت کریمہ دیکھنی ہے یا حدیث یاک دیکھنی ہے تو دیکھ سکتا ہے کیونکہ ان سب کا تعلق جمعہ کے ساتھ ہے اور جن پاک دیکھنی ہے تو دیکھ سکتا ہے کیونکہ ان سب کا تعلق جمعہ کے ساتھ ہے اور جن چیزوں کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے اچھی طرح سمجھ لوکہ وہ اذان اول سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک حرام ہیں۔

مراجھے بھلے لوگ خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں اور حلال کوحرام کرکے کھاتے ہیں۔ پھر ہمارے لئے تو ڈیڈھ دو گھنٹوں کا وقت ہے اور ان کے لئے چوہیں کھاتے ہیں۔ پھر ہمارے لئے تو ڈیڈھ دو گھنٹوں کا وقت ہے اور ان کے لئے چوہیں سے فیٹے ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوااور کوئی کام جائز نہیں تھا۔ وہاں کے لوگ تین حصوں میں تقشیم ہوگئے۔

### شکار کرنے بیانہ کرنے کے بارے میں تین گروہ:

ا) ..... ایک گروه نے ہفتے والے دن مجھلیوں کا شکار شروع کرویا۔

م)..... دوسرا گروه ، ده نقا جنهول نے ان کوایک آ دھ مرتبہ نع کیا جب دیکھا

كەپدلوگ بازا نے كے لئے تيارنہيں ہيں تو خاموش ہوكر بيٹھ گئے۔

سم) ..... تیسرا گروه ، وه تھا جو آخر دم تک ان کوتا ہی کرنے والوں کو سمجھا تا

رہا۔

پھر جوشکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مزید آزمائش کردی کہ ہفتے والے دن محیلیاں باقی دنوں کی نسبت زیادہ ہوتی تھیں۔ یہ دیکھ کر برداشت نہیں کرتے تھے اوروہ حیلے بہانے کے ساتھ شکار کھیلتے تھے کہ بح قلزم سے جھوٹے چھوٹے راجباہ نکالے اور ان کے ذریعہ پانی تالا بوں کو لگاتے، جدهر پانی جاتا محیلیاں بھی ساتھ جا تیں۔ پھر پیچھے سے پانی بند کردیتے اور پھر پورا ہفتہ پکڑتے رہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے تعم کا حلیہ بگاڑ دیا۔

## شكلون كالمسخ موجانا:

جب ان سے کہاجا تا کہ بیکام نہ کروشر بعت کی خلاف ورزی ہے تو کہتے کہ ہم ہفتے والے دن تو شکار نہیں کھیلتے۔ ہمائی! شکار کسے کہتے ہیں؟۔ جب ایک چیز کی آزادی ختم ہوگئ تو وہ شکار ہوگئ۔ چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم میں جالا کی کی تو اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو بندروں کی شکل میں سنے کردیا اور بوڑھوں کو خزیروں کی شکل میں سنے۔ بندر اور خزیر بننے کے بعد وہ ایک میں بدل دیا کیونکہ وہ ان کورو کتے نہیں سنے۔ بندر اور خزیر بننے کے بعد وہ ایک دوسرے کو بہجانے سے اور روتے تھے گراب کیا ہوسکتا تھا؟۔

یہ بین دن تک زندہ رہے۔ تین دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ میہ جو آج بندراور خزریم وجود ہیں بیان لوگوں کی سل نہیں ہے۔ میستقل حیوانوں کی سل ہیں ہے۔ میستقل حیوانوں کی سل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ..........

وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ اورالبت تَعْقِق تم جانت ہو الّذِيْنَ اغْتَدَوْا مِنْكُمُ ان لوگول كوجنہوں فِ تَجاوز كياتم يس سے فِي السّبْتِ عَفْتَ كدن فَ فَ لُنا لَهُمْ

پس کہا ہم نے ان کو سکو نوا قر کہ اللہ تحسیرین ہوجا و بندر ذکیل بہال پر'' بندرول'' کا ذکر ہے اور دوسرے مقام پرخزیروں کا بھی ذکر ہے۔

فَجَعَلْنَهَا نَكَالاً بِس بنایا ہم نے اس واقعہ نوعبرت لِمَا بَیْنَ یَدَیْهَا ان لوگوں کے لئے جواس سے پہلے سے وکما جَلْفُهُا اور جو پیچھے آنے والے سے حصل مرح آج کل کوئی واقعہ ہوتو وہ مشرق مغرب والوں کے لئے شال اجتوب والوں کے لئے شال اجتوب والوں کے لئے شال اجتوب والوں کے لئے شال ا

گانے بچانے کا وبال بصورت مسنح اشکال:

عثاری شریف ، تر مذی شریف اور ابو داؤد شریف میں صدیث آتی ہے کہ آخضرت اُلی ہیں صدیث آتی ہے کہ آخضرت اُلی ہی جھالوگ بندراور اخضرت اُلی ہی جھالوگ بندراور خزر بنائے جا کیں گے۔ آپ مُلَا اُلی کا اُلی کے اس سوال کیا گیا کہ حضرت! وہ کلمہ ہیں پڑھتے ہوں گے؟۔ آپ مُلَا اُلی کی کہ است سوال کیا گیا کہ حضرت! وہ کلمہ ہیں پڑھتے ہوں گے؟۔ آپ مُلَا اُلی کے سال کیا گیا کہ سیست

م سلّون ویصومون ویحجون نماز بھی پر صفے ہوں گے، روز ہوں رکھتے ہوں گے، روز ہوں رکھتے ہوں گے اور جج بھی کرتے ہوں گے گرگانے بجانے کے بردے ولدادہ ہوں رکھتے ہوں گے اور جج بھی کرتے ہوں گے گرگانے بجانے کے بردے ولدادہ ہوں گے ۔ شجانے اور گے ۔ شجانے اور گئی چیزیں بنائی جا کیں گی ۔ جن کے ذریعے گانے بجانے کا شوق پورا کیا جائے گائے ۔ گائی چیزیں بنائی جا کیں گی ۔ جن کے ذریعے گانے بجانے کا شوق پورا کیا جائے گائے۔ گائی گا؟۔۔

ایسے لوگ رات کو گانے بجانے کی میلی میں بیٹے ہوں گے انسانوں کی شکل میں اور صبح کو ہندر اور خزیر کی شکل میں تبدیل کر دیئے جائیں گے۔نه نمازیں بچا سکیں گی ، نہ روز ہے۔ تو ایسی نمازوں اور روزوں کا کیا فائدہ کہ برے کام نہ چھوڑیں۔ صرف نماز پڑھ کرخوش نہ ہوں۔ بلکہ ان کو بچانے کا بھی سوچیں۔ ان کو ضائع نہ کریں ۔

اور مسئلہ یہ ہے کہ ٹی ، وی / دی ،ی ، آرد کیمنا حرام ہے اگر کوئی شخص ان کوحرام سیجھتے ہوئے دیکھتا ہے تو گنہگار ہے اور اگر ان کو حلال سمجھ کر دیکھے گا تو اس کا تکاح توٹ جائے گا۔ کیونکہ حرام کو حلال سمجھنا بڑا سخت گناہ ہے۔مغربی قو موں نے ماحول ایسا بنادیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔

#### حفاظت المال:

بعض لوگ بہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں دیکھتے مگر اولاد کے مجبور کرنے پر ان کولا کر دیا ہے۔ تو اس طرح تم معذور تو نہیں ہوسکتے۔ (حاشا وکلا)۔ کیونکہ تم گھر کے سربراہ ہواور بااختیار ہو۔ کیوں لاکر دیا ہے؟۔ اکر جاؤ ، اٹکار کردو۔ تم نے جب خود لاکر دیا ہے تم گناہ میں شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے دل سے تو بہ کرنے کی تو فیق عطا فرمائے اور ہماری زبانوں اور نگا ہوں کی حفاظت فرمائے۔

و م و عظة للله مستقین اور (بیداقعه) نفیحت ہے پر ہیزگاروں کے لئے۔ لیکن ایسے واقعات سے نفیحت اور عبرت وہی حاصل کرتا ہے کہ جس میں انسانیت کامادہ ہو۔ رب تعالی ہمین انسان بنائے اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور توریحی نماز ، روزہ ، جج ، عمرہ ، کلمہ کو بچاؤ اور ٹی ، وی د کھے کرسب کھ ہر بادنہ کرو۔

**111** 

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفُومِ إِنَّ اللَّهَ يَا مُر كُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَهَ مَ وَا اللَّهُ اللّ آعُـوْذُ بِاللهِ أَنْ آكُونَ مِنَ الْجِهِلِينَ ۞ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنُ لَّنَا مَا هِيَ "قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا قَارِضٌ وَّ لا بِكُرْ مُعُوانٌ 'بَيْنَ ذَٰلِكَ الْ فَافْعَلُواْ مَا تُوْمَرُونَ ۞ قَالُوا اذْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا لُونَهَا "قَالَ إِنَّهُ يُقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ ' فَاقِعُ لُونُهَا تَسُرُّ النَّظِرِيْنَ الْمُ قَ اللَّهِ الْدُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنُ لَّنَا مَا هِيَ 'إِنَّا البَقَرَتُ شَبَهِ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللهُ لَـمُهُ مَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّـهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَكُ وَلُ تُشِيدُ الْأَرْضَ وَ لَاتَسْقِي الْحَرْثَ عَلَيْ الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيهَ فِيها "قَالُوا الْئَنَ جِئْتَ بِالْحَقّ

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقُومِة اورجب كهاموى (عَالِيًا) في اين قوم في

# و فَذَبَحُوهَا وَ مَا كَادُوا يَفْعَلُونَ @

لفظى ترجمه :

اِنَّ اللَّهُ يَامُورُكُمْ بِشَكَ اللَّهُ عَالَيْهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَامُورُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ا

قَالُوا الْمُ عُ لَنَا رَبَّكَ كَهِ لِكُ وعاكر مارے لئے اپنی روردگار سے یُسبین لَّنَا مَا لَوْنُهَا بیان کرے مارے لئے اس گائے کارنگ کیا ہے؟ فَالَ إِنَّا مَا لَوْنُهَا بیان کرے مارے لئے اس گائے کارنگ کیا ہے؟ فَالَ إِنَّا مُا يَعُولُ فُرمايا بِشَك وه کہتا ہے إِنَّا هَا بَسَقَرَةٌ صَفْرَآءٌ بِثَك وه گائے انگے مالے من رورنگ کی فاقع کے وُنُها فالص ہے صفر آءٌ بِثَك وه گائے من رورنگ کی فاقع کے وُنُها فالص ہے

رنگ اس كا تسو النظرين خوش كرتى ہے د يكھے والول كو\_

قَالُوا ادْعُ كَنَا رَبّكَ كَهِ لَكُ دعا كرمارے لئے اپنی وردگار عدی بیان كرے ہمارے لئے كرده گائے كيسى ہے؟ اِنَّ الْمَبْ عَلَيْنَا بِثْك كَائْ مِشْتِه مُوكَى ہے ہم پر وَإِنَّ آ إِنْ الْمَبْ عَلَيْنَا بِثْك كائے مشتبہ موكّی ہے ہم پر وَإِنَّ آ إِنْ الْمَبْ عَلَيْنَا بِثْك كائے مشتبہ موكّی ہے ہم پر وَإِنَّ آ إِنْ الْمَبْ عَلَيْنَا بِثْك كائے مشتبہ موكّی ہم پر وَإِنَّ آ إِنْ الْمَبْ عَلَيْنَا بِنَ اللّٰهُ اور بِحْث ہم اگر الله تعالی نے چاہاتو كم في اُدون برایت يانے والے ہوں گے۔

## ربك:

بی اسرائیلیوں کی کوتا ہیاں ان کے عیب اور ان کے جرائم کا ذکر اوپر چلا آرہاہے۔

# بنى اسرائيل ميں واقعه قل :

یہ واقعہ بھی حصرت موکی این کے زمانہ میں بیش آیا۔ایک شخص تھا جس کا نام تھا عامیل بروزن قابیل۔ یہ بڑا مالدار آ دمی تھا اور ایک روایت کے مطابق تھا بھی لاولد لیعنی بے اولا دتھا۔

ایک تفسیری روایت میں آتا ہے کہ اس کے پچپازاد بھائی بڑے خریب سے
انہوں نے اس کو کہا کہ ہم بھو کے رہتے ہیں اور تیرے بھائی ہیں تیرے پاس اتنا مال
ہے اور کھانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ لہذا ہماری امداد کرلوگ کہتے ہیں اور عمو ما دیکھنے
میں بھی ایسا ہی آیا ہے کہ لاولد آدمی بڑا بخیل ہوتا ہے۔ کہنے لگا مجھے سے کیوں ما نگتے
ہو؟ کما وَاور کھاؤ۔

انہوں نے کہا کہ ہم فارغ تو نہیں رہتے۔ گر ہماری قسمت کہ بھی کام مل جاتا ہے اور بھی نہیں ملتا۔ اور جو ملتا ہے اس سے ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتیں اور تیرے پاس اتنی دولت ہے جوشار میں بھی نہیں آئی۔ اس سے ہماری مدو کر گراس نے کوئی بات نہ سی ۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے سوااس کا کوئی اور وارث تو ہے نہیں ہم اس کے چھازاد ہی وارث ہیں بلجدا اس کوراستہ سے ہٹاؤ، اس سے جان چھڑا دُاور مال پر قبضہ کرو۔ چنا نچہا نہوں نے اس کوئل کردیا تل کر نے کے بعد موٹی ایس کی تحقیق کردیا ہے اس کی تحقیق کردیا

اورایک روایت میں ہے کہ وہ ان کا بچاتھا۔ اور بیاس کے بھینچے تھے۔ بہر حال ان کا خیال تھا کہ موقع کا گواہ تو ہے کوئی نہیں کیونکہ ہمیں قتل کرتے ہوئے کسی نے 

#### قاتلول كى حيله سازى:

وَاذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه اور جب كهاموى (عَالِيَه) نے اپن تو م ہے۔ قوم سے مرادوہ آ دی ہیں جو آل كر كے خود مدى بن گئے تھے ان كوكها.....

اِنَّ اللَّهُ يَا مُسُو مُحُمْ بِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

قَالُو ا اَتَستَّ خِذُنَا هُزُوًا کہنے گے کیا بنا تا ہے تو ہمیں کھٹھہ کیا ہوا۔ہمارے ساتھ منخرہ کرتے ہو کہ ساتھ منخرہ کرتے ہو کہ ساتھ منخرہ کرتے ہو کہ ایک تو ہمارے گھر آ دمی مرا پڑا ہے اور دوسرا ہمیں کہتے ہو کہ

العض نے کہا ہے کہ ' زبان' تھی۔

العض نے کہا ہے کہ 'دل' تھا۔

العض نے کہا ہے کہ ' جگر' تھا۔

اور بعض نے دوم ، لکھی ہے۔

بہر حال اس جھے کی تعین کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے۔ کیونکہ بہت نے ہے ا کے لفظ ہیں۔ چونکہ ان کے دل صاف نہیں تھے کج بحثی میں بڑگئے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح معاملہ ٹل جائے گا۔

بلاضرورت سوالات:

نظر کالگ جاناحق ہے:

جس طرح انسانوں میں خوبصورت ہوتے ہیں اسی طرح جانوروں میں بھی خوبصورت ہوتے ہیں۔اسی وجہ سے نظر بھی لگ جاتی ہے نظر کا لگ جانا بھی حق ہے۔

مديث ياك بين آتا به كه السعين حق نظركالك جانات ب نظر لكنكا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب سی شی کی صحت اور خوبصورتی برتیجب کا اظہار کرتا ہے کہ اتن صحت مند ہے ، اتن خوبصورت ہے تو اللہ تعالی فوراً اس میں عیب پیدا کردیتے ہیں۔ کہ اس کا کمال بھی میرے اختیار اور اس کا زوال بھی میرے اختیار میں ہے۔ اس میں بندے کا کوئی دخل اور اختیار نہیں ہے۔ سوائے تعجب کے اظہار کرنے کے۔ حدیث یاک میں آتا ہے حضرت انس بنائن فرماتے ہیں کہ استخضرت منافقین انے فرمایا نظر کادم ہے ماشَاءَ الله لاقوة الله الله الله الله الله الككائ ہے تو وہ پڑھے اور جس کونظر لگ گئی ہے بڑھ کراس کو دم کرے۔ باتی دم میں اثر اللہ تعالیٰ نے رکھنا ہے۔ اور عموماً بغیر محنت اور مشقت کے تعویذات اور دم کا اثر م ہوتا ہے۔ ہاں آ دمی نماز ، روز ہے کا یابند ہوا در تین روز ہے نفلی رکھے مسلسل پھر دم كرے تو اللہ تعالىٰ اس كے دم ميں اثر ركھے كا اور دم اس لئے كه اس كا بھى لوگول كو. فائدہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ مینجانا بھی نیکی ہے۔ مگر کوئی عمل اور تعویذاور اس کا طریقہ کارشرع کے خلاف نہ ہو۔ بہرحال جب ان کورنگ بتایا حكماتو

قَالُوا اذْغُ لَنَا رَبَّكَ كَهِ بِلَكَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ ا

وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ كَمْ هُمَ لَكُونَ اور بِشك بم الرالله تعالى في عالم الو

مرایت پانے والے ہوں گے قَالَ إِنَّهُ يَهُولُ فَر ما ياموىٰ (مَايُكِا) نے بِحُك الله تعالى فرما تا ہے إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّذَ لُولُ بِحِثَك وه كائے الى ہوجونہ تا لى كى ہوئى معالى فرما تا ہے إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّذَ لُولُ بِحِثَك وه كائے الى ہوجونہ تا لى كى ہوئى ہوئى مَن تَعْيَرُ الْارْضَ كماس نے بل جلایا ہوز مین میں و لاتسقی الْحَرْت اور نہاں نے بانی بلایا ہوجیتی کو لین وہ کویں پرنہ جوتی گئی ہو۔

# گائے ذریح کرنے کا حکم:

ان دولفظوں کی وجہ سے کہ اس نے نہ ہل چلایا ہواور نہ اس کے ذریعے بھیتی کو سیراب کیا گیا ہو۔ سے حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی میں ہے۔ ''بقرہ'' کا ترجمہ' بیل'' سیراب کیا گیا ہو۔ سے حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی میں ہے۔ گئے ہیں۔ اور میں نے پہلے بتایا سے کرتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بتایا ہے کہ'' بقرہ'' کا اطلاق گائے ، بیل دونوں پر کیا جا تا ہے۔

اور کیمل پور (موجودہ اٹک) کے علاقہ میں بعض لوگ گائے کے ذریعہ بھی بکل چلاتے ہیں کہ ان کی تھوڑی تھوڑی زمینیں ہوتی ہیں۔ اور بیل بہت مہنگے ہیں اس لئے وہ لوگ گائے سے دودھ بھی حاصل کرتے ہیں۔ اور بل بھی چلاتے ہیں اور بعض دفعہ کویں پر بھی جوت لیتے ہیں۔ تو فر مایا کہ نہ تو اس کے ذریعے بک چلایا گیا ہوا ور نہ کنویں پر جوتی گئی ہو۔

مُسَلَّسَمَّةٌ لَا شِيةً فِيْسَهَا ان چيزوں سے حفوظ ہواس میں داغ ندہو۔
مفسر بن کرام بُسِیْ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایس گائے تلاش کی وہ ایک نو جوان کے
پاک تھی۔ جو آ لُسِا رَّ بِاُمِّمَ اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرنے والا تھا۔ اور اس کا
باپ فوت ہوگیا تھا کہتے ہیں کہ اس زمانے میں عموماً گائے ہیل کی قیمت تمن دینار
ہوتی تھی۔ مُراس نو جوان سے بات کی گئی کہ میں اس گائے کی ضرورت ہوتو اس

البقرة

نے کہا کہ میرے پاس صرف گائے ہی ہے میں یددیے کے لئے نیار نہیں ہول جب انہوں نے مجبور کیا تو نو جوان نے کہا کہ اس قیمت پر دیتا ہوں کہ اس کو ذرج کر کے چڑاا تار کر چڑے میں جتنا سونا آئے مجھے دے دواور یہ لے لودہ مجبور تھے انہوں نے گائے لے لی اور اس کا چڑا سونے سے بھر کر اس کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اخرا جات کا انظام کر دیا اور ان کا بھی کام چل گیا۔

چزمهنگی بیجنے کا شرعی حکم:

اگر کوئی آ دمی اپنی ڈاتی چیز کومہنگا بیچنا چاہے تو پچ سکتاہے بشرطیکہ حکومت کی طرف ہے کوئی پابندی نہ ہو۔ مثال کے طور پر یہ میرا کمبل ہے اس کی قیمت تو دوسو رو بیہ ہے۔ اگر کوئی میرے سے خریدنا چاہے ادر میں کہوں کہ دوسو کا نہیں دول گا اڑھائی سوکا دول گا گر لینے والا راضی ہے تو لے ، لے بیجا تزہے۔

ہاں! یہ بات بھی ذہن میں بٹھالیں کہ ایک چیزی جو قیمت منڈی میں ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ یعنی منڈی قیمت سے لمتی جلتی جلتی جینی چاہیے۔ منڈی کے بھاؤ سے نکلنا بری بات ہے۔ یہ اصول ہے اگر حکومت نے ایک چیز کا بھاؤ مقرر کردیا ہے۔ تو پھر بات جدا ہے۔ اور اسلای حکومت کے احکامات سے اعراض کرنا منع ہے۔ آج کل کی حکومتوں کے حکم سے نکلنا اگر چہرام تو نہیں گرقانوں کی مخالفت کرنا بری بات ہے۔ اور لوگوں کو لوٹنا شروع کرد ہے یہ مسیحے نہیں ہے۔

قَالُواْ الْمُنْ جِنْتَ بِالْحَقِّ كَلَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلاَلِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُل

البقرة

مسكم

آ دمی عبادت میں اپنے اوپر تشدد نہ کرے فرض تو رب تعالی کی طرف سے مقرر ہیں ان میں تو کمی بیشی نہیں ہوسکتی اور نفلی عبادت آسانی کے ساتھ جتنی ہوسکے انٹی کر ہے۔ مثلاً نفل ہیں یا قرآن کریم کی تلاوت ہے اتنی کر ہے جتنائفس برداشت کرتا۔ تھوڑی کرے روزانہ یہ بہتر ہے اس سے کہ ایک دن بہت زیادہ کرے اور دوسرے دن بالکل نہ کر ہے۔

حضرت عائشهمد يفته إلى ألى الله المحتب الاعمال إلى رسول الله من المحتب الاعمال إلى رسول الله من الله من المحتب الاعمال الله والله الله من المنظم المراب بالمنظم المراب المنطق المنظم المراب المنطق المن

فَذَبَحُوهَا لِبِس انہوں نے گائے کوذن کی اور مَا کَادُو اینفَعلُون اور وہ ایسا کرنے کے قریب نہیں تھے۔ کیونکہ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ بات آئی گئی ہوجائے اور قل ہم پرنہ پڑے۔ چنا نچہ گائے کا ایک حصہ جنب مقتول کو مارا گیا اس نے اٹھ کر بتا دیا کہ میرے قاتل یہی ہیں۔ تو ان کوقصاص میں قبل کر دیا گیا۔ اور ورا شت سے محروم ہوگئے۔

قاتل وراشت سے محروم ہوجاتا ہے:

قاتل درا ثت سے محروم ہوجا تا ہے۔ مثلاً کسی آ دمی نے باب کوتل کر دیایا بھائی کوتل کر دیایا بھائی کوتل کر دیایا بھائی کوتل کر دیاتوان کو درا ثت نہیں ملے گی۔ شریعت نے اس صورت میں قاتل کودرا ثت

ے محروم رکھا ہے۔ آج کل تم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہو کہ زمین کی وجہ سے باپ کوئل کردیایا بھائی گوئل کردیا۔ ازروئے شرع بیان کے دارث نہیں بن سکتے۔ وَإِذْ قَتَ لُتُ مُ نَافُسًا فَادَّرَءُ تُمْ فِيهَا وَاللهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ۞ فَـقُلْنَا اضربُوهُ بِبَعْضِهَا "كَذْلِكَ يُحْى الله الْمُوتَى ، وَيُسرِيْكُمُ الْيَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُو بُكُمْ مِّنْ 'بَغْدِ ذٰلِكَ فَهَى كَالْحِهِ إِنَّ مِنَ الْمُسَدُّ قَدْ وَأَنَّ مِنَ الْمُسَدُّ فَدْ وَإِنَّ مِنَ الْحِهِ ارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهُرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَهَا يَشَّقُّ قُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ " وَمَا اللهُ بِعَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اَفَسَطُمَعُونَ اَنْ يُومِنُوا لَـكُمهُ وَقَـدُ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلْمَ اللهِ أُسِمَّ يُسحَرِّفُونَهُ مِنْ 'بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعُلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ا مَنْ وُا قَالُوْ آ امَنّا الله وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمُ الله المَعْضُهُمُ الله المُعْضُهُمُ الله المُعْضُهُمُ الله المُعْضُهُمُ الله المُعْضُ الله المُعْضُ الله عَنْدَ رَبِّكُمُ أَفَلا عَلَيْكُمُ لِيكَمُ أَفَلا عَلَيْكُمُ لِيكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ ۞ أَوَلا يَعْلَمُ وُنَ أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا يُعْلِنُونَ ۞ يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞

لفظی ترجمہ:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اورجب مَ نَوْلَ كَيَالِكُ فَسَ وَ فَالْاَدُهُ مُخُوجٌ اورالله فِي اللهُ مُخُوجٌ اورالله في اللهُ مُخُوجٌ اورالله تعالى ظاہر كرنے والا ہے مَّا كُنْتُمْ نَكُتُمُونَ جَسَ وَمَ جَعِياتِ ہو فَالْمُ مُخُوبٌ جَمَالُ فَالْمُ رَدُهُ وَاللّهِ مَّا كُنْتُمْ نَكُمْ مُونَى جَسَ وَمَ جَعِياتِ ہو فَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه

شك بعض پھروں میں سے كسمًا يَستَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهُو البتدوہ بيں جن سے پھوٹتی ہیں نہریں

وَإِنَّ مِنْ عَالَما يَشَّقَقُ اور بِشَك ان چَمْرول مِن سے بعض ایسے بیں البتہ جو پھٹ جاتے بیں فَسَی خُوج مِنْ الْمَاءُ پی نکات ہواتے بیں فَسِی خُوج مِنْ الْمَاءُ پی نکات ہوات بیں اس پخرے یانی وَإِنَّ مِنْ هَا لَمَا يَهْبِطُ اور بِشُك ان پخرول میں سے بعض ایسے بیں جو گر بڑتے بیں مِنْ خَشْسَةِ اللهِ الله تعالی كِخوف سے وَمَا الله بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَدُونَ اور بیں ہے اللہ تعالی عافل اس کارروائی سے جوتم کرتے ہو

اَفَتَطْمَعُوْنَ کیاتم طع رکھے ہو اَنْ یُتُوْمِنُوْا لَکُمْ کروہ تہاری تصدیق کریں گے وقد کان فریق مِنْهُمْ اور تحقیق تھاایک گروہ ان میں سے یک مُنْ مُنْ اللهِ سنتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ثُمّ اللهِ سنتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ثُمّ یک بی تعرف فرن اور وہ جانے بھی تھے اس کو انہوں نے بھولیا تھا وہ مُنْ یک کم مُنْ اور وہ جانے بھی تھے وَاذَا کہ قُوا اللّٰ اللّٰ

### ر پنگل :

لزَوالِ اللَّهُ نُسيًا اَهُونَ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ قَتُلِ رَجُلٍ مُوْمِنٍ سارى ديا كا تباه ہوجانا الله تعالیٰ کے ہاں آسان ہے بنسبت ایک مومن آدمی کے ناحق قتل ہونے سے جوائلہ الله کرتا تھا۔ اب توقتل کی کوئی حیثیت بی نہیں رہی اور آدمی کسی جگہ

بھی محفوظ نہیں ہے۔ نہ گھر میں نہ سکول میں نہ کالج میں بلکہ ہیںتال میں قبل کر جاتے ہیں۔ اور جوں جوں قیامت قریب آئے گی یہی کچھ ہوگا۔ مسجدوں اور مدرسوں میں قبل کر دیتے ہیں۔ حالا نکہ مسجد سے بردی امن والی جگہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور مسجد ایس جگہ ہے کہ جہاں دشمن سے بھی تعرض نہیں کیا جاتا۔

نجران کے عیسائی مدینة النبی منظیم میں:

چنانچہ وہ میں نجران کے عیسائیوں کا وفد آپ مُنَافِیْنِم کی خدمت میں آیا۔
آخضرت مُنَافِیْنِم نے فرمایا کہ ہم غریب آدمی ہیں ہمارے پاس ایس جگہ ہیں ہے کہ جہاں ساٹھ/۲۰ آدمیوں کو اکٹھا تھہراسکیں۔ مختلف ساٹھیوں پر دو، دو تین، تین آدمی تقسیم کردیتے ہیں۔ ان کے برووں نے کہا کہ ہیں ہم تو اکٹھے رہیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان تبلیغ کرنے والی قوم ہے کہیں ہمارے ساٹھیوں کو ورغلا کر مسلمان نہ بنا ڈالیس۔

للبذا یہ بھیٹریں ہمارے ساتھ ہی رہیں تو بہتر ہے۔ آنخضرت مَنَالْیَا اُلْمِی فَر مایا پھرا کھے تو مسجد ہیں رہ سکتے ہیں۔اور تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ساٹھ آ دمیوں کو اکٹھا تھرا سکیں ۔ کہنے لگے ہم مسجد میں ہی رہیں گے۔ گرہم نے اپنی طرز پرنمازیں بھی پڑھنی ہیں ،فر مایا پڑھتے رہو۔

 سامنے مسجد نبوی (زَادَاللهُ تَسعَالٰی شَرْفًا وَکَرَاهَةً) میں این ندہب کے مطابق شال کی طرف چہرہ کرے مطابق شال کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی۔ آپ نا شیار نے کھی نہیں فر مایا۔ کتنا حوصلہ اور برد بادی ہے گرآج مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں .............

وَرِاذَ قَتَلْتُمْ نَفُسًا اورجب تم فَيْل كياايك نفس و فَادُّرَءُ تُمْ فِيها ليساس فَلْ كَوْمَ ايك دوسر بي ال الله وسر بي إلى الله وسر بي الله وسر بي الله وسر بي الله والله وا

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِسَغْضِهَا لِيل كَها بَم نَ مارواس مرده كوگا عَ كَلِعَشَّ عَصِ كَسَاتُهم دِيكُون ساحصة تقا؟ تفسيرون مين زبان ، دل ، جگر، اور دم كا ذكر بهي أقتا ہے۔ بہر حال وہ حصه ساتھ لگانے كے ساتھ وہ اٹھ كر كھڑا ہوگيا جس طرح بثن دبانے سے بلب جل جاتا ہے۔ مخلوق خدا جمع تقى اس سے پوچھا گيا كہ تجھے كس نے وہائے ہے؟ ۔ اس نے بتایا كہ ميرے قاتل فلال ، فلال بيں۔ چنا نچهان قاتلوں كو قصاص بين قبل كيا گيا اور وراثت ہے محروم ہو گئے۔

گذیلک یکی الله الموٹنی اسلام الموٹنی اس طرح زندہ کرے گااللہ تعالی مردوں کوجس طرح اس کوزندہ کیا ہے مرنے کے بعد۔ اور یہ 'احیاء 'موی طیفی کا دوسرا واقعہ ہے۔ ستر آدمیوں کوموی طیفی کو وطور پر لے گئے ان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

وَيُرِيْكُمُ اللَّهِ اوردكها تا إلله تعالى تهمين إني قدرت كي نشانيان

فی کا آیو مجاری ایس وہ دل پیٹروں کی طرح ہیں او اُسکہ قسوۃ یاان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ مثلاً بیتر سے لوہازیادہ سخت ہے۔ اور بچھ چیزیں ایسی ہیں جو سے سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ مثلاً بیتر سے لوہازیادہ سخت بہیں ۔ لوہا، تانبا، سونا، گھس سے سے بہیں ہیں۔ جیسے کہ ہیرا، کہ ٹوٹ جائے گا مگر گھسے گانہیں ۔ لوہا، تانبا، سونا، گھس جاتے ہیں۔ ہیرا چونکہ گھستانہیں ہے۔ اس لئے بعض گھڑیوں کی جولیس ہیرے کی ہوتی ہیں۔ ہوتی ہیں۔

سوال :

اب سوال بہے کہ ہیرے کوآ دمی استعال کرسکتا ہے یانہیں؟۔

جواب

ہیرے کوآ دمی استعال کرسکتا ہے اور مرد کے لئے چار ماشے چا ندی کی انگوشی جائز ہے۔ زبور کے علاوہ چا ندی کا استعال جائز نہیں ہے۔ زبور کے علاوہ چا ندی کا استعال جائز نہیں ہے۔ مثلاً گھڑی یا گھڑی کا چین یا جیبی گھڑی کی زنجیر یا باز واور گلے کی زنجیر یہ سب نا جائز اور حرام ہیں۔ اور سونا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ البت سونے جائز اور حرام ہیں۔ اور سونا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ البت سونے جاندی کی لگوا

سکتاہے۔

#### سونے کا دانت اور ناک :

آپ کَالْیَٰیْ اِ کَالْیْنِ اِ کَالُوا لے۔اورسونے کی بیخاصیت ہے کہاں سے بوہیں آئی۔اورعور تول کو اجازت ہے کہ وہ سونا جاندی زیور کے طور پر استعمال کر سکتی ہیں۔البتہ زیور کے علاوہ کسی اورشکل میں استعمال نہیں کرسکتیں۔

يقرمين خشيت الهي

ے نہریں دریابن جاتے ہیں۔ یہ بھی پڑھ چکے ہو کہ موکی ناپیلانے پھر پراٹھی ماری تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے۔

وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ اور بِشَك ان پَقرول مِن سَ بِعض ايس بِيل البته جو پهث جاتے بیں فَيَخُو جُ مِنْهُ الْمَآءُ بِی نَكْلاً ہاں پُقر سے بِانی تعورُی مقدار بیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ اور بِشَك ان پُقرول مِن سے بعض ایسے بیں جوگر پڑتے ہیں مِنْ خَشْبَهِ اللهِ الله تعالیٰ کے خوف سے۔

# برچيز كاحمدالهي بيان كرنا:

وَإِنْ مِّنْ شَدَيْ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِه برچيزالله تعالى كرحم كاتبيح كرتى ہے درخت،ان كے ہے، ریت كذرات، پانى كاایک ایک قطره الله تعالی كی حمد بیان كرتا ہے۔ وَلَٰ كِنْ لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيْحَهُمْ اورليكن تم ان كی تبيح كوجم بیل سكتے۔ كوئى زبان حال سے اوركوئى زبان قال سے اللہ تعالى كی حمد كی تبیح پڑھتے ہیں۔

# حجركا أتخضرت سَنَّالَةً يَوْمُ كُوسلام كرنا:

آنخضرت مَنَّالِيَّةُ إِمَّاتِ نبوت بِبنائِ جانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں ایک پھر کے باس سے گزرے تھے وہ آپ مَنَّالِیْ اَلَیْکُ اِللّٰم اللّٰہ اللّٰہ مُعَلَّیْ اَللّٰم عَلَیْ اِللّٰم عَلَیْکَ یَار سُول اللّٰم اللّٰہ اللّٰہ

تعالیٰ کے رسول ہیں۔تو اللہ تعالیٰ نے تین قتم کے پھر بیان فرمائے ہیں....

ایک وہ ہیں کہان سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔

صس دوسرےوہ بیں کران ہے تھوڑی مقدار میں یانی تکاتا ہے۔ \

الله الله تعمل من الله تعالی کے خوف سے بنتے کر پڑتے ہیں۔

ای طرح بعض دل ایسے ہوتے ہیں کدان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپی معرفت اورائی احکامات کو دور دور تک پہنچا تا ہے اور بعض دل آیسے ہوتے ہیں کہان میں علم تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے۔ لیکن جتنا بھی ہوتا ہے اس سے وہ فائدہ پہنچا تے ہیں اور کھوڈل ایسے ہوتے ہیں کہ دہ نافر مانی کے بلندمقام سے نیچ گر پڑتے ہیں۔ یعنی ان کی اپنی اصلاح ہوتی ہے آگر چہددو مرول کو فائدہ نہ پہنچا تکیں۔ گران کے دل ایسے سخت ہیں کہ مذتو دوسرول کو فائدہ پہنچا تھے ہیں اور نہ بی نافر مانی کی بلدگ ہے ہیں۔ نیچ گرتے ہیں۔

ومّا الله بعد في عمل تعد مُكون اور بين بالله تعالى عافل اس كاردوائى سے جوتم كرتے ہو۔ تمہارى نيكى بدى ہر چيز الله تعالى كم ميں ہے۔ يہال تك يبود يول كى فرانى كاذكر تعا آك الله تعالى مومنوں كو خطاب فرماتے ہيں الكه تعظم عود كا كے ہو آئ يومنوا كر مح الله تعالى مومنوں كا كه وہ تمہارى تقد يق الكه تعظم عود كي جو آئ يومنوا كر مى راور است برند آك۔

تعلم البي بين تحريف:

وَقَسَدُ كَانَ فَوِيْقَ مِنْهُمُ اور حَقِينَ تَعَالَيك رووان من يسمعُونَ كَلَمُ اللهِ سَنَا تَعَاوه الله تعالى كالم كو فُهُم يُحَوِفُونَهُ يَعْروه الله على وبدل ويتاتها

/ 1

مِنْ ، بَـ غِيدِ مَـا عَفَـلُـوْ هُ بعداس كهاس كوانهون في مجھلياتھا وَهُـمُ مِنْ ، بَـ غِيدِ مَـا عَفَـلُـوْ هُ بعداس كهاس كوانهون في محملياتها وَهُـمُ مِنْ ، بَـ غِيدِ مَـا عَفَـلُـوْ هُ بعداس كالحنف يَـمُ مِنْ اوروه جانبة بهي تقير انهوا انهوا

م) ..... تحریف اور بد لنے کی دوسری تفییر اس طرح کرتے ہیں کہ موک تایش نے جب تو راۃ اپنی برادری کولا دی اور انہیں پڑھ کرسنائی تو انہوں نے کہا کہ بیتو بہت مشکل کتاب ہے۔ ہم تو اس پڑمل نہیں کر سکتے اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ بیہ کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے یا آپ خود لکھ کرلائے ہیں۔ تو حضرت موکی تایش نے اپنی برادری کے سر آ دمیوں کا انتخاب کیا کہ تم میر ہے ساتھ کو وطور پر چلوتا کہ تہمیں یفین ہوجائے کہ سے آ دمیوں کا انتخاب کیا کہ تم میر ہے ساتھ کو وطور پر چلوتا کہ تہمیں فود آ واز دے کر کہیں کہ بیہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں خود آ واز دے کر کہیں گے کہ یہ میری کتاب ہے۔

جب یہ آدمی کو وطور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری کتاب ہے اور تمہیں مشکل اس سے لئے نظر آرہی ہے کہ تم نے آزاد زندگی گزاری ہے اور اب پابندیاں گئی ہیں جب تم اس پر عمل کرو گے مشکل نہیں رہے گی۔اور اس کے باوجودا گربشری تقاضے سے کوئی غلطی ہوئی تو میں معاف کر دوں گا۔لیکن یہ لوگ جب واپس تو م

پاس آئے تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ بیہ کتاب میری ہے اگرتم اس پڑمل نہیں بھی کروگے تو بیس تہمیں معاف کردوں گا۔ اب دیکھو کتنا بڑا فرق ہے اس طرح کلام اللہ کوئن کربدل ڈالا۔

وَإِذَا لَسَقُسُوا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اورجبوه ملتے ہیں ان لوگوں سے جوایمان لائے قَالُسو آ الْمَنَا کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے وَاذَا خَلا بَسْعُضُهُمْ إِلَی بَسِ مَعُ ایمان لائے وَاذَا خَلا بَسْعُضُهُمْ إِلَی بَسِعُضٍ اور جب الگ ہوتے ہیں ان میں سے بعض بعض کے پاس سے بین چھوٹے جاتے ہیں اچ رئیسوں اور فد ہی سر داروں کے پاس اور وہ ان کی ہے عزتی کرتے جاتے ہیں اچ رئیسوں اور فد ہی سر داروں کے پاس اور وہ ان کی ہے عزتی کرتے ہیں اور ۔....

قَالُو آ اَتُحَدِّثُونَهُمْ کَتِی بین کیاتم بیان کرتے ہوان کے سامنے بِمَا فَسَتَحَ اللهُ عَلَیْ کُمْ وہ چیز جوظا ہر کی اللہ تعالی نے تم پر کہ اسلام سچانہ ہما ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ کیونکہ اس کی سچائی کا پہلی کتابوں میں ذکر ہے تو بیلوگ تمہارے اس اقرار کو قیامت والے دن تمہارے فلاف جمت کے طور پر پیش کریں گے۔

اَ وَلاَ يَسَعُلَمُونَ كَياده بيس جائے كه اَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ بِحْكَ الله تعالی جانتا ہے مَسا يُسِرُّونَ جس چيز كوده چھياتے ہيں وَمَا يُسْعُلِنُونَ اور جس چیز کووہ ظاہر کرتے ہیں۔انسانوں سے تو چھپا سکتے ہیں گراس ذات سے کس طرح چھپا سکتے ہیں جوظا ہر باطن کو جانتی ہے اور رب تعالی کومعلوم نہیں ہے کہ ہیں نے آخری پینجبر مُن اللّٰ ہی صدافت اور اسلام کی صدافت ان کو بتائی ہے اور اِن کی کتابوں میں ان کی صدافت کی نشانیاں ذکر کی ہیں۔ تو بیا گر آج ان کو ظاہر نہیں کریں گے تو اللّٰہ تعالیٰ قرآنِ کریم میں فرماتے کریں گے۔اللّٰہ تعالیٰ قرآنِ کریم میں فرماتے ہوں سیں۔

یک فرف کو کہ گھا یک فیوف کا بناء کھی ہے آخری بینیمرکواس طرح بہجائے
ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو بہجائے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام دالی جو یہود یوں
کے بڑے عالم تھے جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا اور کہا
کہ ہم آنحضرت مَنْ اللّٰہ عَلَیْ کُوشکل وصورت اور نشانیوں سے اپنی اولاد کی طرح بہجائے

"یں -

ابوجهل اورنبي أكرم مَنَّالِيَّيْةِ مُا مَعِمْرِهِ:

''ابوجہل جس کا نام عمر و بن ہشام تھا اور بڑاسخت اور تکخ مزاج کا آدمی تھا اپنے ہاتھ میں موٹے موٹے کنگر بکڑ کر لایا۔ آنخضرت منا النظم النظم میں موٹے موٹے کنگر بکڑ کر لایا۔ آنخضرت منا النظم النظم میں تشریف فر ما تھے کہنے لگا کہ ان کو وعظ تبلیغ بعد میں کرنا پہلے میرے ساتھ بات کرو۔ وہ یہ کہ تو جو نبی ہونے کا دعویدار ہے اور آسانوں کی خبریں دیتا ہے زمین ک

باتیں بیان کرتاہے، جنت و دوز خ کے حالات بیان کرتاہے۔ بتا میری مٹھی میں کیا چیز ہے؟۔

آنخضرت مَنَّ اللَّيْنِ مِنْ اللَّهِ عِلَيْ إِلَى الرَّمِي الرَّمِي والى چيزخود بول كربتادي و پھر في الرمي هي والى چيزخود بول كربتادي و على الله عل

سُبْحَانَ اللهِ ، سُبْحَانَ اللهِ ، سُبْحَانَ اللهِ ، سُبْحَانَ اللهِ أوربعض روا يتول مين آتا ہے کہ تکر يوں نے پڑھنا شروع کيا لاالله الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ تو ابوجہل نے کہ تکر دور بھينک ويں اور کہنے لگا کہتم بھی اس کی طرفدار ہوگئی ہو'۔تو اس ضد کا دنيا ميں کوئی علاج نہيں ہے۔

وَمِنْهُمُ أُمِيتُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَبِ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكُتُبُونَ الْكِتْبَ بِأَيْدِيْهِمْ "ثُلَمَّ يَقُولُونَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَ شُتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَستَبَتْ أَيْدِيْهِمْ وَ وَيُلُ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ۞ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيَّامًا مَّعُدُودَةً \* قُلْ ٱ تَسْخَسِذُتُ مُ عِنْدَ اللهِ عَهْدًا فَكُنْ يُخْلِفَ اللهُ عَـهُدَهُ أَمْ تَـقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَاتَعُلَمُونَ ۞ بَلِّي مَنْ كَسَبَ سَيْسَةً وَ أَحَاطَتُ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحُبُ النَّارِ \* هُمْ فِيهَا خُلِدُوْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ أُولَّئِكَ أَصْحُبُ الْجَنَّةِ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞

لفظى ترجمه

وَمِنْ الْمَانِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

فُویْلٌ لَیْهُمْ مِنْمَا پُسِ خرابی ہان کے لئے اس چیز سے گئیت اُ یہ فی اُل کی ہے ان کے ہاتھوں نے و ویٹ لگی ہم اور ہلاکت ہے ان کے ہاتھوں نے و ویٹ لگی ہم اور ہلاکت ہے ان کے لئے مِنْمَا یَکْسِبُونُ اس کمائی سے جودہ کماتے ہیں وَقَالُوا ان کے لئے مِنْمَا یکٹیبُون اس کمائی سے جودہ کماتے ہیں وَقَالُوا اور کہتے ہیں کسن قسمسنا النّار مرکز ہیں چھوئے گئم کوآگ اِلّا ایّامًا مَنْ عَدُودُدُةً مُركزي کے چندون۔

قُلْ آبِ (مَنَّ اللَّهِ عَهُدًّا كَياتُمَ فَلْ آبِ (مَنَّ اللَّهُ عَهُدًّا كَياتُم عِنْدَ اللهِ عَهُدًّا كَياتُم فَلْ اللهُ عَهُدَهُ لِي اللهِ عَلَى اللهُ عَهُدَهُ لِي اللهِ عَلَى اللهُ عَهْدَهُ لِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ يا بِهُ رَبِينَ فَلاف كرے گا الله تعالی الله علی الله یا برگزنہیں فلاف کرے گا الله تعالی الله علی الله یا

كيت موتم الله تعالى ير ما لاتعلمون جو يجهم نبيس جانة

بَلْی کیون بیس (چھوے گاآگ) مَنْ تَحسب سَیّنَةً جسنے مَانَی برائی وَ اَحاطَت بِهِ خَطِینَتُهُ اور گیرلیااس کواس کی برائی نے مَانی برائی وَ اَحَاطَت بِهِ خَطِینَتُهُ اور گیرلیااس کواس کی برائی نے فَاوُلْنَیْ اللّٰهِ وَبِی لُوگ دوز خ والے بیں هُمْ فِینَها خَلِلُونَ وہ بمیشہ رہیں گاس میں۔

وَالْنَذِيْنَ الْمَنُوا اوروه لوگ جوايمان لائے وَعَمِملُوا الصَّلِحٰتِ اور مُلُ كَا الصَّلِحٰتِ اور مُلُ كَا اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

## ربك:

بہلے ان کا ذکر تھا جوتعلیم یا فتہ تھے اور اب اُن پڑھوں کا ذکر ہے کہ دین دشنی میں سب برابر ہیں ۔ فرمایا .....

### أن يره يبودي:

وَمِنْ هُمْ أُمِينُونَ اوران مِن عَهِ الْحَالِيَ الْاَيْسَانَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

کہتے ہیں کھنڈا مِنْ عِنْدِ الله یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے۔اس دور میں بریس تو ہوتانہیں تھا۔ ہاتھوں سے بچھ آیات تو ،تو راق کی ہوتی تھی اور پچھا پی طرف سے لکھ کر کہتے یہ تو راق ہے۔ اور ہم تہہیں ستی دے رہے ہیں۔لوگ خریدتے تھے۔تیسرے پارے میں آئے گا و مّا ہوتی ہوئی عِنْدِ اللهِ جوانہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ ایسا کیوں کرتے تھے؟۔

حضرت فاطمه رافينا كنام يرجمول قص :

''ویل'' کی تعریف :

'' ویل'' جہنم کے ایک نیلے طبقے کا نام بھی ہے۔ جب آ دمی کوجہنم میں پھینکا جائے گا تو سڑتا گلتاستر سال کے بعد نیچے کرے گا پیرحال ہوگا ایسے لوگوں کا۔

دوزخ اور يېودونصاري :

وَقَالُوْا اور کَہْمَ ہِی کَسِنْ تَسَمَسْنَا النَّارُ ہر گرنہیں چھوئے گی ہم کوآ گ اِلّا اَ یَّنَامًا مَنْ عَنْدُودُدَةً مُر کُنْتی کے چنددن۔ وہ گنتی کے چنددن کتنے ہیں؟اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں .........

اسس یہود یوں کا ایک اعتقاد ہے کہ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے گرمحد ثین کرام ہے ہے کہ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے گرمحد ثین کرام ہے ہے مرسات ہزار سال ہے گرمحد ثین کرام ہے ہے فرماتے ہیں کہ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے ۔ اور ہر ہزار فرماتے ہیں کہ بیاط کہ یہ اصل کے بدلے ایک دن یہودی دوزخ میں رہیں گے گویا کہ سات دن دوزخ میں رہیں گے گویا کہ سات دن دوزخ میں رہیں گے گویا کہ سات دن دوزخ میں رہیں گے۔ پھر جنت میں جلے جائیں گے۔

اس دوسر انظریہ ہے کہ جتنے دن موٹی ایش کو وطور پراعثکاف بیٹھے تھے اور ہمارے بروں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی لیعنی چالیس دن ور ہمارے بروں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی لیعنی چالیس دن ورزخ میں رہیں گے۔ دوزخ میں رہیں گے۔

بھائی! بڑی عجیب منطق ہے کہ پوجاتو کریں تمہارے بڑے اور دوزخ میں سزاتم بھگتو۔ یہ کیا نظریہ ہوا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔اللّٰد تعالیٰ نے اس نظرینے کا

رد کرتے ہوئے قرمایا کہ .....

لاتسزِرُ وَاذِرَةٌ وِّزْ رَ الْحُولَى كُونَى كُونَى دوسرے كابو جَفْبين الله الله على كااور جس طرح يبودى كمتے بيل كه بهم برول كى وجہ ہے چاليس دن دوزخ بيس بيل گے جس طرح يبودى كہتے بيل كه بهم برول كى وجہ ہے چاليس دن دوزخ بيس بيل گے اس كے برعكس عيسائيول نے بينظريہ بنايا ہوا ہے كہ حضرت عيسى ہمارے منجى بيس۔ اس طرح كہ وسونى برلئك كر ہمارے گنا ہول كا كفارہ ہو گئے ہيں۔

ارے بے ایمانو! گناہ کروتم دو ہزار سال بعد اور وہ تمہارے گنا ہوں کی وجہ سے سولی پر نظیس دو ہزار سال پہلے۔ بڑی عجیب منطق ہے؟۔اس کے متعلق اللّٰہ تعالیٰ کا بڑا واضح تھم موجود ہے۔فر مایا ..........

لَایَ جُزِیْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُو جَازٍ عَنْ وَّالِدِهِ شَیْئًا نہیں کا ایک نے کفایت کرے گاباپ بیٹے کی طرف سے اور نہ بیٹا باپ کی طرف سے۔ ہرایک نے ایپ کے کا پھل کھانا ہے۔ انہیں غلط نظریات کی وجہ سے وہ کہتے تھے ..........

وَقَالُوْ اللَّنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُوْدًا أَوْ نَصَّالُى اوروه كَتِ بین كه جرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر وہ جو یہودی ہیں یاعیسائی ہیں۔ یہودی کہتے تھے جنت ہماری اورعیسائی كہتے تھے جنت ہماری جا گیر ہے۔اللّٰد تعالیٰ فرماتے میں كہ .......

قُلُ آپ (مَنَّ عَنَّا اللهِ عَهُدًا كَيامَ نَ عَنَّهُ اللهِ عَهُدًا كَيامَ نَ كَلُرُ اللهِ عَهُدًا كيامَ في كر نيا ہے الله تعالیٰ کے پاس کوئی عہد، کہ سات ون یا چالیس دن دوزخ میں رہنے کے بعدتم جنت میں چلے جاؤگے۔

فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَة يسم رَبْهِين خلاف كرے كاالله تعالى الله عبدكا

اَمْ تَفُولُونَ عَلَى اللهِ يَا كَبْتِ بُومَ الله تعالى بِ مَا لَاتَعْلَمُونَ جَوَجُهُم بَيْنَ جانة بَلْى كيول بين (جِهوئ كَآك) مَنْ كُسّبَ سَيِّفَةً جَس فِ مَا لَا الله عَلَى الله برائي \_اوراس سے بڑی برائی کیا ہو عتی ہے کہ .....

قَالَتِ الْمَدَ عُرَيْسُ ، بَنُ اللهِ يهوديون في المَّارِين اللهِ عَبِينَ اللهِ عَبِينَ اللهِ عَبِينَ اللهِ عَبِينَ اللهِ عَبِينَ اللهِ اورعيسائيون في المُنْ اللهِ اورعيسائيون في الله عينى الله تعالى عين وقالت المنظم الله على الله الله اوركيا الله على ال

اورا ہے بہود یو اہم توعیسی خلیا کو حلال زادہ مانے کے لئے تیار نہیں ہو علی مرد یم اندہ مانے سے اللہ تعالیٰ اللہ میں اللہ

اصحاب جنت :

وَالَّذِيْنَ المُّنُوا اوروه لوك جوايمان لائے اور خالى ايمان بى جيس لائے؟

بلكه وعَمِلُوا الصَّلِحَتِ اور مُل كَا يَهِ الْوَلْمِثُ الْسَجَبُ الْمَجَنَّةِ وَالْ اللهِ وَعَمِلُوا الصَّلِح الوَّاجِنَّى بِينَ هُلِمَ فِينَهَا خُلِدُونَ وَهُ اللهِ جَنْتَ بِينَ بِمِيشَدُ بِينَ كَانَ وَهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَإِذْ أَخَذُنَا مِيْتُ اللَّهِ بَنِي إِسْرَاءِ يُلَ لَاتَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهُ " وَبِالْهِ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّ ذِي الْهُ رُبِي وَالْيَتْمَى وَالْمُسْكِيْنِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ" اَقِيْمُوْا الصَّلُوٰةَ وَ اتُوا الزَّكُوةَ \* ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيْ اللَّهِ مِنْكُمْ وَآنْتُمْ مُّعُرضُونَ ﴿ وَإِذْ آجَدُنَا مِيْسَاقَكُمُ لَاتَسْفِكُونَ دِمَاءَ كُمْ وَلَاتُخُرجُونَ ٱنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّا أَقْرَرْتُمْ وَآنْتُمْ تَشْهَدُونَ ۞ ثُمَّ ٱنْتُمْ هَ وُلآءِ تَـقُتُلُونَ ٱنْهُ سَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيْقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمُ 'تَطْهِرُونَ عَلَيْهِمُ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوان " وَإِنْ يَسَا تُسُوكُمُ أُسُرَى تُفَدُّوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُمُ إِخْرًاجُهُمْ أَفَتُ وَمِنُونَ بِبَغْض الْكِتْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضِ وَفَكَا جَزَآءُ مَنْ يَّفَعَلُ ذُلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْى فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ نُيا وَمَا وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى اَشَدِ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ أُولْلَئِكَ اللّذِينَ اللهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ أُولْلِئِكَ اللّذِينَ اللهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ أُولْلِئِكَ اللّذِينَ اللّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ أُولْلِئِكَ اللّذِينَ اللهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ أُولَا يُخَفَّفُ اللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لفظى ترجمه:

وَإِذْ أَحَدُنَا مِيسَاقَكُمُ اورجب، م في مع يخته عهدليا

لاَتَسْفِهُ كُونَ دِمَاءً كُمْ نَبِيل بِهَاوَكُمْ الْبِيْ خُون وَلاَتُخْوِجُونَ وَلاَتُخْوِجُونَ وَلاَتُخْوِجُونَ اللهُ الله اللهُ اللهُ

ثُمَّ اَنْتُمُ هَلَوْلاَءِ پُرَمَ بِي لَوْہُو تَفْتُلُونَ اَنْفُسَكُمْ قَلْ لَرِيْمَ مِي لَوْہُو تَفْتُلُونَ اَنْفُسَكُمْ قِلْ اللهِ مَا يَي جانوں كو وَتُسخوجُونَ فَرِيْقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيادِهِمْ اورنكالْے ہوا يک گروہ كوا ہے میں سے ان کے گھروں سے تسطیعی وُنْ عَلَيْهِم وُنْ اللهِ مِعالَى كروہ كوا ہے مِن مان يو بالإثنيم وَالْعُدُوانِ گناہ اور زیادتی کے ساتھ۔

وَإِنْ يَسَانُوكُمُ أَسُولَى اوراً كُرا مَيْنَهُ اركِ يَالَ قَدِي بَن كُرُ اللّهِ بَهِ وَهُ وَهُ وَمُحَرّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا لَكُوهُمُ اللّهِ بَهِ وَهُ وَهُ وَهُ مَحَرّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا لَكُرُوا مِقَاتُمْ بِي إِخْواجُهُمُ اللّهُ وَلَا يَاللَا الْفَتْوَلِي مِنْكُولًا الْفَتْوِينَ وَمِنُونَ وَلَا يَاللُهُ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

 جائیں گے اِلّی اَشَدِ الْعَذَابِ سَخْتَعَذَابِ کَطرف وَمَا اللهُ بِغَافِلِ اورالله تعالیٰ عَافَلَ بِبَافِلِ اللهُ بِغَافِلِ اورالله تعالیٰ عَافَلَ بَیں ہے عَمَّا تَعْمَلُونَ اس کارروائی سے جوتم کرتے ہو۔

اُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ وه، وولوگ بين الشّتَرَقُ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا فَلَا بِالْآخِرةِ جَنُهُول فِي وَهِ وَلُول بَيْنَ الشّتَدَوقُ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا فَلَا بِالْآخِرةِ وَمَا كَانَ عَنْهُمُ الْعَذَابُ يُنْ بَيْنَ لِمَا كَيَاجا عَكَانَ عَنْهُمُ الْعَذَابِ وَلَاهُمْ يُنْفَعَرُونَ اور ندان كى مددكى جائے گا۔

## ويشي :

پہلے ہے بنی اسرائیل کی زیاد تیوں اور خرابیوں کا ذکر چلا آر ہاہے۔اس رکوع میں بھی ان کی زیاد تیوں کا ذکر ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں .....

## عبادت صرف الله تعالى كى:

 یفقوم اغبدوا الله مالکم من اله غیره اسمبری قوم اعبادت الله تعالی کی کرو۔ اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ کوئی حاجت روانہیں ہے۔ کوئی مشکل کشانہیں ہے، کوئی فریادرس نہیں ہے، کوئی دشکیر نہیں ہے، نہ کوئی بیر نہ کوئی مولوی یعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بتوں کی نفی ہے یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ مولوی اور پیروں کو بھی رب بنایا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے دسویں پارے مولویوں اور پیروں کو بھی رب بنایا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے دسویں پارے میں ہیں ہوں کہتا ہے۔

اِنَّ خَدُولَ اللهِ النهول نَهُ وَرُهُمَ وَرُهُمَ اللهُ مَ اَرْ بَابًا مِنْ دُونِ اللهِ النهول نَه اللهِ النهول نَهُ مُولاً يَهُمُ الرحظرت عيلى النهول نَه رب بناليا - يه جو بجه كهم تحق ما نته تقاوران كسامن جمكة تقاوران كامولوى اور يير بت تقد اور كياعيلى بت تقديم معاذ الله تعالى النهول نهال كامول في عبادت شروع كردى ، تجد بهم كرت تقاوران كسامن جمكة بهى تقاوران كسامن جمكة بهم تقاكرات تقويم مقاكرات الله تقالى كسامن بي عبادت تونهيل كرت واليك توبيم مقاكرالله الله تعالى كسواكسى كي عبادت نبيل كرنى اور دومراحكم تقالى الله الله كسواكسى كي عبادت نبيل كرنى اور دومراحكم تقالى الله الله كسواكسى كي عبادت نبيل كرنى اور دومراحكم تقالى الله الله كسواكسى كي عبادت نبيل كرنى اور دومراحكم تقالى الله الله كسواكسى كي عبادت نبيل كرنى اور دومراحكم تقالى الله الله كسواكسى كي عبادت نبيل كرنى اور دومراحكم تقالى الله الله كسواكسى كي عبادت نبيل كرنى اور دومراحكم تقالى المسامنة المولول المسامنة المس

### والدين يعضن سلوك:

وَبِالْمُو الِدَیْنِ اِلْحُسَافًا اور والدین کے ساتھ اجھاسلوک کرنا۔ اللہ تعالی کے سواکسی کی عبادت نہیں کرنی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے بیا ایسے تھم ہیں کہ حضرت آ دم سے لے کر آنخضرت مَا اَلَٰ اِنْ اِلَٰ اِنْ اِلَٰ اِللَٰ اِللَٰ اِللَٰ اِللَٰ اِللَٰ اِللَٰ اِللَٰ اِللَٰ اِللَٰ الله اِللَٰ الله الله الله الله کے ساتھ اچھاسلوک کرنا ہے اور ان کی ہروہ بات مانتی ہے جواللہ تعالی اور اس کے دسول کے خلاف نہ ہو۔

چنانچہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی بُرائی اس کے متعلق ایک فقہی ضابطہ بیان فرمانے ہیں کہ مال باپ اگر ایسے حکم کوجھوڑنے کا حکم دیں جوفرض اور واجب ہے تو چران کی باٹ نہیں مانی؟۔ مثلاً کہیں کہ نماز نہ پڑھو، یا روزہ نہ رکھو، عورتوں کو شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے اور وہ کہیں کہ پردہ نہ کرویالڑکوں کو کہیں کہ ڈاڑھی منڈھواؤ۔ یہ تمام چیزیں فرض یا واجب کے در ہے میں آتی ہیں۔ مختصر یہ کہ والدین کسی فرض یا واجب کے چوڑ نے کا نہیں کہتے تو پھران کی بات مانی ضروری حردی ہے ورنہ ہیں۔

اورا گرکوئی آ دمی تین نمازی بغیر کسی عذر کے جماعت کے ساتھ نہ پڑھے تو وہ فاسق ہوجا تا ہے۔ اور شریعت میں اس کی گواہی غیر مقبول ہے۔ اگر والدین ایسے تھم کے متعلق ایک آ دھ مرتبہ کہیں نہ کر ، تو مان لو۔ اور اگر عادت بنالیں اور کہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھا کر تو پھران کی بات نہیں ماننی۔

اور وہ احکام جومتحب ہیں اگر والدین ان کو چھوڑنے کا حکم دیں تو والدین کی بات بڑمل کرے اور ان کو چھوڑ دے۔ مثلاً کہیں کہ فلی نماز نہ بڑھ ، فلی ہروزہ نہ رکھ، اور

ہاری خدمت کر ،تومستحب پروالدین کی خدمت مقدم ہے۔

بعض احكام الهي كاماننا اوربعض كاا نكاركرنا:

وَّ ذِي الْسَقُورِبِي اورقريبي رشته دارول كے ساتھ اچھاسلوك كرنا۔ بول حال میں لین دین میں ان کا بورا بورا خیال رکھنا۔

وَالْسَيَةُ ملى اورتيبيول كے ساتھ احماسلوك كرنا۔ يہمہار فرائض ميں داخل ہے کہا ہینے محلّہ باشہر یا قصبے میں بتیموں کو تلاش کرواوران کی ضرورتوں کا انتظام کرو۔اوران کو پورا کرو۔ نتیموں کاتمہارے پاس آنا ضروری نہیں ہے۔

وَالْمَهُ سُلِيكِينَ اورمسكينول كيساته احماسلوك كرنا-ان كاخيال ركهنا، مسکین اسے کہتے ہیں جوصاحب نصاب نہیں ہوتا۔تھوڑی بہت آ مدن ہوتی ہے گر اخراجات آمدن سے زیادہ ہوتے ہیں۔اوراخراجات سے مراد جائز ضروریات ہیں نەكەآج كل كى عياشياں اورآ سانياں۔

وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اوركبولوگول كوالحچى بات كسى كوجهران والى بات نه کرد، ٹیڑھی اور ضد کی بات نہ کرو، شرافت اور ادب کوملحوظ رکھ کر بات کرو۔ کیونکہ بہت سارے جھکڑوں کی بنیا دغلط گفتگو ہوتی ہے۔مثلاً کسی سے فحش مذاق کرتا ہے وہ برداشت نہیں کرتااور جھگڑا شروع ہوجا تا ہے۔لہٰذاز بان کومختاط رکھنے کا بڑا تھم ہے۔ وَّ أَقِيهُمُ وَا الصَّلُواةَ اورنمازكوقائم كرو-ان يرصرف دونمازي فرض تَقيل بـ وَ اتُّوا الزَّكُوةَ اورزكُوة وية ربوان برزكُوة كاتم بنسبت بهار عضت تفاهم پرز کو ة حالیسوال حصہ ہے اور ان پر چوتھا حصہ فرض تھا۔ بعنی حیار سومیں سے ان کو ایک سودینا پڑتا تھا اور جار ہزار میں سے ایک ہزار دینا پڑتا تھا۔اور ہمیں سومیں سے

اڑھائی روپے اور ہزار میں سے بچیس روپے دینے کا تھم ہے۔ بڑی سہولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ان کا موں کا پختہ عہد لیا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔

نُمْ تَمُو لَيْنَهُمْ مِيْمَ اللَّهُ فَصِلِيْ لَا فَصِلِيْ لَا فَصِلِيْ لَا فَصِلِيْ لَا فَصِلْ اللَّهِ مِنْ مِيلَ سے ۔ جنہوں نے احکامات کی پابندی کی اکثریت بالکل ان سے غافل ہوگئی۔ جس طرح آج کل دیکھ لوکہ کتنے لوگ ہیں۔ نمازیں پڑھنے والے اچھی بات کرنے والے تیموں ، سکینوں کا خیال رکھنے والے۔

#### عيار راچه بيار؟

جوچیز واضح ہواس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟۔اور اس زمانے کے بی اسرائیلیو! و اُنْہ مُنْ مُنْ مُنْ وَاللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِلْمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

### 🛈 ..... يبهلا وعده:

بہلا وعدہ بہلیا کہ کی کوناحق قبل نہ کرنا، جس طرح آج کل چھوٹی چھوٹی اور
معمولی باتوں پرقل ہوتے ہیں۔ مثلا الیکٹن پرقل، لین دین پرقل، رشتے ناطے پرقل،
اس وقت بھی ای طرح ہوتے تھے۔ پبلا وعدہ یہ تھا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں .....
وَإِذْ اَحَدْ نَا مِنْ اَعْ اَ عَدُمْ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ اے بن
اسرائیلیو! لاکت سنیف کُونی دِمَ آء کُمْ نہیں بہاؤ گے تم این خون۔ براوری، رشتہ
داروں کوئل کرنا اپنا ہی خون بہانا ہے۔ حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ قبل ناحق ہے۔ ای لئے قیامت والے دن بندول کے حقوق میں سے سب سے پہلے قبل کا

مقد مددائر ہوگا۔اور حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔لہذااس چیز کوسا منے رکھ کراپی اصلاح کرو۔تا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخروہ وجا کیں۔ دنیا میں تو لوگ داؤ وغیرہ لگا کر جموت بول کر، عدالتوں سے نیج جاتے ہیں۔ گراس تجی عدالت میں کوئی کسی کونہ تو دھو کہ د سے سکے گا اور نہ ہی وہاں جموٹ چلے گا۔اگر دہاں کوئی جموٹ بولے گا۔اگر دہاں کوئی جموٹ بولے گا۔اگر دہاں کوئی جموٹ بولے گا قواللہ تعالی فرمائیں گے ......

وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِنْ اللَّاتِعَالَىٰ كَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِنْ اللَّاتِعَالَىٰ كَاللَّهِ وَبَهَارارب ہے ہم نے تو کوئی شرک ہیں کیا۔اس وقت اللّٰہ تعالی فرما کیں گے انسطور کیف گذہوا علی اندھی سے موان کو کیے جھوٹ ہولتے ہیں اپنی جانوں پر۔

👚 .....دوسراوعده:

و لا تُخرِ جُونَ اَ نَفُسَكُمْ مِنْ دِیارِ كُمْ اور بین نكالوگم این جانوں كو اپنے گھرول ہے۔ وہ اس طرح كرتے ہے ان میں سے جو طاقتور ہے وہ كر اپنے گھرول ہے۔ وہ اس طرح كرتے ہے ان میں سے جو طاقتور ہے وہ كر ورول كوان كے بنائے مكانوں سے نكال دیتے اور ان پر قبضہ كركے خود داخل ہوجاتے۔

فلسطينيول پريہود يوں كےمظالم:

اوران کا پیطریقہ کارآج تک چلاآر ہاہے کہ فلسطینیوں کوان کے گھروں سے

نکال دیا ہے اور یہودی ان کے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ اور ہیں ہزار سے زیادہ فلسطینی کیمپوں میں گزارہ کررہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے وجود کوشلیم کرو۔ان کے وجود کوشلیم کرنے کا مطلب سے ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں کے مکانوں پران کے باغوں پران کی زمینوں پر جو قبضہ کیا ہے اس کوتم جائز قرار دو کہ انہوں نے سی کیا ہے۔

بھائی ؛ ہم کس طرح تسلیم کریں؟ زمینیں ان کی ہیں، باغات ان کے ہیں، مکان فلسطینی بے چاروں نے محنت مشقت کر کے دکھ، سکھ برداشت کر کے بنائے ہیں اور یہود یو! تم ان کے مالک بن کہ بیٹھ گئے ہو۔ وہ نے چارے چیختے ہیں ان کا کوئی برسان حال ہی ہیں ہے ان کی چیخ ویکارکوئی سننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے۔

فُمَّ اَ فُرِدُتُمْ پُرِمْ نِ اقرار کیا و اَ نُهِ مَ مَنَ افرار اس وقت کے اسرائیلیو!) تم اس پر گواہی دیتے ہو کہ ہاں ہمارے بروں سے اللہ تعالیٰ نے سے وعدہ لیا تھا۔ اس کے باوجود ..........

ثُمَّ الْنَهُ مْ هَوْلا عِ مَدْ مُعْلِد اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا يُحْرَم بَهِي تو مِوْل كرتے مو

ا پی جانوں کو و تُسخور جُون فریقاً مِن کُمْ مِّن دِیبادِهِمُ اور نکالتے ہوایک گروہ کواپنے میں سے ان کے گھروں سے قبل نہ کرنے کا دعدہ بھی تم نے پورانہ کیا اور گھروں سے نکالنے کا دعدہ بھی تم نے پورانہ کیا۔

### 🕝 ..... تيسراوعده:

و محرم علی کم الحواجهم حالانکه حرام تھاتم پران کو گھروں سے نکال نکان اس تھم پر مل نہیں کرتے ہیلے دشمنوں کے ساتھ مل کران کو گھروں سے نکال دیتے ہو۔ اور پھران کور ہا کرانے کے لئے چندہ اکٹھا کرنا شروع کردیتے ہو۔

یہودی چندہ اکٹھا کرنے کے بارے میں بڑے مشہور تھے، چندہ اکٹھا کرتے

پچھ قید یوں پرخرج کرتے، باتی خود ہڑپ کرجاتے۔ اور عموماً چندوں کا یہی حال

ہوتا ہے۔ چاہے جلسوں کے لئے ہو یا مجاہدوں کے لئے ہو یا اور کسی کام کے لئے

ہو۔ بے شک سومیں سے دوجار دیانت دار بھی ہوتے ہیں۔ گربڑی مشکل سے۔ باتی

سب نے کھانے، یہنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔

اور یا در گھنا! تمہارے پاس جب تک مجاہدین کا کوئی بااعتماد آدمی ندآئے کسی کو چندہ نددینا کئی لڑکوں نے اور جماعتوں نے اس کو پیشہ بنایا ہوا ہے۔ اور انہوں نے با قاعدہ رسیدیں بھی چھپوائی ہوئی ہیں۔ اور ہزاروں یہ لاکھوں روپے اکٹھے کرکے کھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کو بمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم قیدیوں کو فدید دے کرچھڑ الیتے ہو۔ حالا نکہ حرام تھاتم پران کو گھروں سے نکالنا۔

د نیا کی زندگی میں رسوائی:

اَفَتُ وَمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتْبِ كَياتُم ايمان لاتے ہوكتاب كيمض صحر وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ اورانكاركرتے ہوبعض صحكا فَمَا جَزَآءُ يس منہیں ہے بدلا مَنْ يَسَفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ جوكرتا ہے بيكارروائى تم يس سے اللّا خوزى فِي الْدَحَيٰوةِ الدُّنْيَا مُررسوائى ونياكى زندگى میں۔ ونياكى زندگى میں خوزى فِي الْدَحَيٰوةِ الدُّنْيَا مُررسوائى ونياكى زندگى میں۔ ونياكى زندگى میں یہود یوں کے لئے رسوائی کی ایک صورت اس طرح ہوگی کہ مہیں مسلمانوں کی حکمرانی ماننی پڑے گی اور جزید دینا پڑے گا۔

### آخرت كاعذاب:

وَيَهُوْنَ إِلَى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَيَامَت كُرَن يُسرَدُّوْنَ إِلَى اَشَدِّ الْعَذَابِ لَوَائِ عَالَى اَشَدِّ الْعَذَابِ لَوَائِ عَالَى اللَّهِ الْعَذَابِ لَوَائِ عَالَى اللَّهِ الْعَذَابِ لَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْعَذَابِ لَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَالِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

اسس سے کم درجے کا عذاب سب سے اوپر والے طبقے میں ہوگا۔ جس میں کلمہ پڑھنے والے گنہگاروں کو ڈالا جائے گا۔ لیکن اس کی آگبھی دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز ہوگی اللہ تعالی اس ملکے عذاب سے بھی بچائے۔

- اوراس سے نیجے دالے طبقے میں نصاری ہول کے
- اوراس سے نیج دالے طبقے میں یہودی ہول گے۔

وَمَا اللهِ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اورالله تعالی عافل بیس ہے اس کارروائی ہے جوتم کرتے ہو اُولْئِكَ الَّذِیْنَ وہ،وہ لوگ ہیں اشت روا السحیوة الله نیک کے جووزیرا ورا فراور دوسرے لوگ کھیلے کرتے اخبارات میں آپ روز انہ پڑھتے ہیں کہ جووزیرا ورا فراور دوسرے لوگ کھیلے کرتے

ہیں بیلوگ دنیا کوآخرت پرتر جیج دینے والے ہیں۔فرمایا

فَلَا يُسخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ لِي لَهِ بِهِ الْكَاكِيا جَاعُ النَّ سَعَ عَذَابِ بِلَهِ الْكَاكِيا جَاعُ النَّ عَذَابِ المَكِدِن بِدِن عِذَابِ مِن اضافه وها فَذُو قُواْ فَلَنْ نَوِيْسَدَ كُمْ إِلاَّ عَذَابِ المَكِينِ عِذَابِ مِن اضافه وها فَذُو قُواْ فَلَنْ نَوِيْسَدَ كُمْ إِلاَّ عَذَابًا لِي عَلَمُومُ مِن مِر الرَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَلَقَدُ اتَدُ نَا مُ وسَى الْكِتَبُ وَقَفَّدُ اللَّهِ الْمِنْ بَعْدِهِ بِالْرَسُلِ وَا تَدِينَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيّنْتِ وَآيّدُنّهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ الْفَكْلَمَا جَآءَ كُمْ رَسُولٌ 'بِمَا لَاتَهُ وَآى ٱنْفُسُكُمُ السُّتَ كُبُرْتُمْ وَفَرِيْقًا كُذَّبُتُمْ وَفَرِيقًا تَـقُتُلُوْنَ ﴿ وَقَالُوا قُلُوا قُلُوا كُولُوا عُلُفٌ \* بَلُ لَّعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُوْمِنُونَ ۞ وَكَسَمًا جَآءَ هُمْ كِتُبٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقً لِّمَا مَعَهُمْ " وَ كَانُوا مِنْ قَبِلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا عَلَى فَلَدُمَّا جَآءَ هُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ' فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَفِرِيْنَ ﴿ بِئُسَمَا اشْتَرُوا بِهِ آنُهُ سَهُمُ أَنُ يَكُفُرُوا بهَ آنُزَلَ اللهُ بَغْيًا أَنْ يُسْنَزِّلَ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ

عَلَى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ فَلَبَآءُ وُ بِغَضَبٍ عَلَى مَنْ يَّشَآءُ وَلِلْكُورِيْنَ عَذَابٌ مُّ هِيْنٌ ۞ لَفْطَى رَجمه :

وَقَالُوا قُلُوبُ اللهُ عِلْفُ اوركها انهول نے ہمارے ول غلافوں میں ہیں ہیں بَلْ لَّعَنَهُمُ اللهُ بِكُفُوهِم بلكه الله تعالیٰ نے ان پرلعنت فرمائی ان كَافرى وجہ سے فَقلِيْ لَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

جوائمان لاتے ہیں۔

وَلُسَمَّا جَآءَ هُمْ كِتُبُ اورجب آئیان كے پاس كتاب مِّن عِنْدِ اللهِ الله تعالی كی طرف سے مُسصدِق لِّمَا مَعَهُمْ تقدیق کرنے والی ہے ان كتابول كی جوان كے پاس ہیں و گائوا مِنْ قَبْلُ اور سے وہ اللہ سے پہلے يسشت فَسِتُحُونَ فَحْ كے لِحُوسل حاصل کرتے سے على اللّذِيْنَ كَفَرُوا الله والله كول كے خلاف جوكافر ہیں۔ فَلَمَّا جَآءَ هُمْ پُس جب آگئ ان كے پاس مَّا عَرَفُوا وہ وات جس كوانہوں نے ہجان لیا گھر وُا بِه تواس كا انكار كر گئے فَسَلُو الله عَلَى الله عَلَى الله تعالی كی لعنت ہے كافرول پ

فَسَسَآءٌ وُ بِعَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ لِي الوَّهُ وه غضب بِغضب المَّفِي اللهُ عَلَى غَضَب المَّفِي اللهُ عَلَى عَذَاب اللهُ عَلَى الركافرول كے لئے عذاب الله عَلَى عَذَاب اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَذَاب اللهُ عَلَى عَذَاب اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَذَاب اللهُ عَلَى عَذَاب اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَذَاب اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى عَذَاب اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى عَذَاب اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى عَلَى عَنْ اللهُ عَلَى عَلَى

ہے رسوا کرنے والا۔

## وبط :

اس سے پہلے بن اسر اسکیوں کے جرائم اوران کی نافر مانیوں کا ذکر تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو جھٹلایا ، اللہ تعالیٰ کے پینیمبروں کو جھٹلایا ، فیامت کا انکار کیا۔اللہ تعالیٰ کے پینیمبروں کو جھٹلایا ، یہاں تک کہ پینیمبروں کو شہید بھی کیا تو ذہن میں بیسوال آتا ہے کہ کیا ان کو سمجھایا نہیں گیا؟۔ان کی راہنمائی نہیں کی گئی کہ وہ ایسی حرکتیں کرتے رہے؟۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ۔۔۔۔

لفظ ''عيسيٰ اورمريم'' كالمعنى:

"عيسى" عربي زبان كالفظ اورعبراني زبان مين اس كي اصل "أيشو يا

یسو ع" قا۔ جس کامعنی "مبارک اور سردار" ہے۔ اور مریم کامعنی امام بخاری جیسیہ "مابدہ" کرتے ہیں۔ عبادت کرنے والی۔ حضرت مریم اللیم کو بیشرف حاصل ہے کو آن کریم میں ان کے سواکسی عورت کا نام ہیں آیا۔ نہ جبلی امتوں ہیں سے اور نہ اس امت میں سے اور ان کا نام ہیں مرتبہ آیا ہے۔ گویا کہ اوسطاً فی پارہ ایک دفعدان کا نام آیا ہے۔

الله تعالی نے حضرت عیسی ایش کی نسبت ان کی والدہ کی طرف کی اور عیسیٰ بن مریم فرمایا بیاست کی دلیل ہے کہ عیسی ایش بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر ان کا باپ ہوتا تو اس کی طرف نسبت ہوتی۔ کیونکہ الله تعالی نے قرآن کریم میں ضابطہ بیان فرمایا ہے اُدْعُو الله بکاء هم باپ کی طرف نسبت کرے پیارو۔

# مرزا قاد یانی کی خرافات :

مرزاغلام احمد قادیانی ملعون نے جب حضرت عیسی عایشا کے متعلق غلیظ زبان استعال کی تو علماء کرام نے اس کے خلاف آواز بلند کی تو شیطان نے اپنی کتاب دوکشتی نوح" میں مہلے تو مولویوں کو خاصی گالیاں دیں کہ بیمولوی بردے برذات ہیں بہلوگوں کومیر مے متعلق کہتے ہیں کہ میں عیسی علیشا کی تعظیم نہیں کرتا۔ میر سے سے زیادہ تعظیم کرنے والاکون ہے؟۔

میں توعیسیٰ علیم کی بھی تعظیم کرتا ہوں اور ان کے چھے بہن بھائیوں کی بھی تعظیم کرتا ہوں اور ان کے چھے بہن بھائیوں کی بھی تعظیم معاذ کرتا ہوں اور ان کے باپ یوسف نجار کی بھی تعظیم کرتا ہوں سے اس کی تعظیم معاذ اللہ تعالی ۔ اور اس نے اپنی کتاب ''تریاق القلوب'' میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیم اللہ تعالی ۔ اور اس نے اپنی کتاب ''تریاق القلوب'' میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیم کی تین نانیاں اور تین دادیاں زنا کار اور کسی عور تیں تھیں لا تحول و لا قو قرالاً باللہ

ئل....ن

وا یک فراد کی پاکیزہ روح الحقہ فیس اور ہم نے تا ئیدی اس کی پاکیزہ روح لیمی جرائیل المین بالا کے ساتھ۔ تا کہ ان کوکوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ جبرائیل بالیا کی تا ئید کی ضرورت اس لئے پڑی کہ حضرت عیسی بالا انے جب بنی اسرائیل کی اصلاح کا کام شروع کیا اور ان کو بتایا کہ بیر، بید چیزیں تم نے بگاڑ دی ہیں اور اس سے دین کا فقت پڑ گیا ہے تو جھوٹے برے سب کے سب ان کے مخالف ہو گئے۔ کیا مولوی یا پیریاعوام اور کیا خواص سب نے حضرت عیسی بایشا سے لڑنا شروع کردیا۔

شعیاعلیا، زکر ماطلیا، بخلی علیه اوران کے علاوہ اور بہت سارے پیغیبرول کوتم نے شہید کیا۔ جب بھی کسی پیغیبر نے ان کی مرضی کے خلاف بات کی اس کوانہوں نے شہید کرڈالا۔

# حضرت يحي عليتها ورفر يضدر سألت:

" میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں اور سے بات میر ے فریضہ میں داخل ہے کہ میں ناجائز کام کور دکوں میں اپنا فریضہ اداکر نے کے لئے آیا ہوں لہٰذا اگر واقعی کوئی بات ہے تو باز آجا، تیرے لئے ادر عورتوں ادر لونڈیوں کی کی نہیں ہے'۔اس نے حضرت سے نو باز آجا، تیرے لئے ادر عورتوں ادر انہیں قتل کرا دیا۔ اور جب انہیں حق کی دعوت دی گئی تو بین سمجھا اور انہیں قتل کرا دیا۔ اور جب انہیں حق کی دعوت دی گئی تو بین سمجھا اور انہیں قتل کرا دیا۔ اور جب انہیں حق کی دعوت دی گئی تو بین سمجھا اور انہیں قتل کرا دیا۔ اور جب انہیں حق کی دعوت دی گئی تو بین سمجھا اور انہیں قتل کرا دیا۔ اور جب انہیں حق کی دعوت دی گئی تو بین سمجھا اور انہیں قتل کرا دیا۔ اور جب انہیں حق کی دعوت دی گئی تو بین سمجھا دیا۔

و قَالُواْ فَلُولِ مِن اَنْ مِن اَنْ بِهِ الْمِهِ الْمُولِ فَي بَارِ الْمُالُولِ مِن أَيْلُ اللهِ اللهُ الل

گردوغبار اور دھویں کی مانند باتیں ہمارے دلوں تک نہ پہنچیں۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

سَلْ لَسَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ يه بات نبيل ہے كدان كول بڑے صاف بيں اور تمبارى باتنى گردوغباروالى بيں۔
بين اور ان كے عقيد ہے اور نظريات درست بين اور تمبارى باتنى گردوغباروالى بين بلكداللہ تعالیٰ نے ان پرلعنت فرمائی ان كے لفرى وجہ ہے فَسَقَدِ لِلَّمِ اللّٰ اللّٰ كَان كِلُورَ مِن بِي بِي جوا يمان لاتے بيں۔ باوجوداس كے كہ تقريباً سارے يہودى آئحضرت مُن اللّٰ اللّٰ كوجائے تھے كہ واقعى يہ بي بين بين بي بودى آئے فو نَهُ مَن اس طرح يہ بي اس طرح يہ بي اولا وكو يہ بيانے الله وكو يہ بيان الله وكو يہ بيان الله وكو يہ بيانے الله وكو يہ بيان الله وكو يہ بيانے الله وكو يہ بيانے وكو يہ بيانے وكو يہ بيانے وكو يہ وكو يہ بيانے وكو يہ ب

حضرت عبدالله بن سلام طالعه قبول اسلام سے بہلے اور بعد میں ا

حضرت عبداللہ بن سلام بڑائیز جب مسلمان ہوئے تو بڑا تجیب واقعہ ہوا۔
بخاری شریف میں ہے کہ وہ جب کلمہ بڑھ کر بیٹے تو دیکھا کہ اور یہودی بھی آ رہے
بیں تو بردے کی اوٹ میں ہوگئے اور آنخضرت مالیٹیز ہے درخواست کی کہ حضرت
بیبودی آ رہے ہیں بہلے ان ہے آ ہوئی تیز ہمیرے متعلق پوچھیں کہ میں کون ہوں؟ پھر
ان کواسلام کی دعوت دیں۔

جنانچہ جب وہ آ گئے تو آپ مَنْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مَلَامٍ ؟ عبدالله بن سلام تم میں کیسا آ دمی ہے؟۔ کہنے لگے .....

ن و و نَا وَ ابْنُ خَيْرِ نَا مِم مِيں ہے بہتر ہے اور بہتر کا بیٹا ہے۔ ( ) .... اللہ میں ہے بہتر ہے اور بہتر کا بیٹا ہے۔

. - 9 - 3 - 9 3 - - 9 - 3 -

..... اَعْلَمْنَا وَابْنُ اَعْلَمْنَا سب عبر اعالم ہاورسب سے بڑے عالم کابیا ہے۔

استیدنیا و ابسن سیدنیا جارا سردار مادر مردارکا بینا ہے۔

اَشْهَدُ اَنْ لاَ الله الله و الله و

قرآن کریم اور پہلی کتابیں:

و کسما جَآء هُمْ مِحتُ مِسْ عِنْدِ اللهِ اورجب آئی ان کے پال کتاب الله تعالی کی طرف سے بعنی قر آن کریم مُصدِق لِمَا مَعَهُمْ تقدیق کتاب الله تعالی کی طرف سے بعنی قر آن کریم مُصدِق لِمَا مَعَهُمْ تقدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جوان کے پال بین ۔ تو قر آن کریم کونہ مانے سے ان کتابوں کا بیمصد ق ہے۔ ہاں اگر قر آن کریم ان کتابوں کے ان کتابوں کے جن کا بیمصد ق ہے۔ ہاں اگر قر آن کریم ان کتابوں کے ان کتابوں کے ان کتابوں کے بین کا بیمصد ق ہے۔ ہاں اگر قر آن کریم ان کتابوں کے ان کتابوں کے ان کتابوں کے بین کا بیمصد ق ہے۔ ہاں اگر قر آن کریم ان کتابوں کے بین کتابوں کی جو نوٹ کی بیمسر کتابوں کی جو نوٹ کتابوں کے بین کتابوں کا بیمسر کتابوں کا بیمسر کتابوں کا بیمسر کتابوں کی بیمسر کتابوں کا بیمسر کتابوں کی بیمسر کتابوں کتابوں کتابوں کتابوں کے بیمسر کتابوں کت

خلاف ہوتا تو پھروہ کہہ سکتے تھے کہ ہماری کتابوں میں کچھاور ہے اور قر آنِ کریم کچھ اور کہتا ہے؟ لہذا ہم نہیں مانتے ؟ مگر بیتوان کا مصدق ہے۔

وَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ اور تصوه الى سے پہلے يَسْتَفَتِحُونَ عَلَى اللّهِ اِنْ فَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّه

ایک بیرکہ فتح کے معنی کھولنے کے بیں تو اس لحاظ ہے معنی بیرہوگا کہ بن اسرائیل کفار پر اس بات کو کھولتے تھے لیعنی بیان کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ والے ہیں۔

اور دوسری تفسیر بیہ کہ فتح کا معنی "کامیابی" بھی ہے۔ تو یہودی استخصرت منافید کی آمدے پہلے کا فرول کے مقابلے میں فتح اور کا مرانی کے لئے دعا کرتے تھے اور کہنے تھے۔ "اے پروردگار! نبی آخر الزمان کے وسلے سے ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح عطاء فرما"۔ اب وسیلہ توای کا دیں گے جس کے ساتھ کچھ تعظیم کا تعلق ہوگا؟ آپ منافید کے تعظیم کرتے تھے۔ اور آپ منافید کی تعظیم کرتے تھے۔

فَلَمَّا جَآءَ هُمْ لَيْل جب آگنان كے پاس مَّا عَرَفُوا وہ ذات جس كو انہوں نے بہجان لیا گلسف نَدہ اللہ علی انہوں نے بہجان لیا گلسف روا به تواس كا انكار كرگئے فسلسف نَده الله علی اللہ علی اللہ علی اللہ تعالی كی لعنت ہے كافروں پر۔

وسيله كاشرعي مفهوم اورتكم:

یہاں وسلے کا مسلہ بھی سمجھ لیں وہ بیر کہ اگر کوئی شخص اس طرح دعا کرے کہ

اے پروردگار! آنخضرت کا این اسے میرایدگام کردے یا یوں کیے کہ حضرت ابو مکر مدین ایوں کیے کہ حضرت کا ابو محلی ہے کہ امام ابو صنیفہ بیست کی ابو کہ کہ مت ابو کہ کہ مت ابو کہ کہ ابو کہ کہ مت کہ کہ ابو کہ کہ مت کہ کہ ابو کہ کہ کہ مت کہ کہ میرایدگام کردے یا یوں کیے کہ سیدنا شخ عبدالقادر جیلانی جیست کی حرمت میرایدگام کردے وسیلہ طفیل ،صدقہ ،حرمت ، جاہ اور حق سب کا ایک ہی معنی ہے۔ اپنی لغت ، زبان اور عرف کے اعتبار سے الفاظ مختلف ہیں۔ تو اس میں تفصیل ہے۔ اپنی لغت ، زبان اور عرف کے اعتبار سے الفاظ مختلف ہیں۔ تو اس میں تفصیل

بے....

1) ..... اگرتوسل کرنے والا یہ بجھتا ہے کہ جس کا میں وسیلہ دے رہا ہوں وہ میرے پاس حاضر و ناظر ہے۔ اور عالم الغیب ہے اور تمام کا موں میں اس کوتصرف حاصل ہے اور وہ میرا کام کراسکتا ہے۔ توایسے وسیلے کے تفراور شرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے؟۔ ایسا توسل کرنے والا کا فراور شرک ہے۔

م) ..... اورا گرنوسل کرنے والا جس کا وسیلہ دے کردعا کر رہا ہے اس کو عالم الغیب، حاضر و ناظر نہیں سمجھتا اوراس کو مستبصر ف فی الا مودر بھی نہیں سمجھتا ، حاضر و ناظر ، عالم الغیب ، مختار کل صرف رب تعالی کو بھتا ہے۔ اوراس کا بینظر بیجی منہیں ہے کہ وہ رب تعالی ہے جبراً کام کراسکتا ہے۔ اور محض ان کے ساتھ اور تعلق کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہے تو جائز ہے۔

مثلاً بوں کہتا ہے کہ اے پروردگار! میرا تیرے پیغیبر پرایمان ہے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں ، یا اولیاء کی محبت کا واسطہ دے کر میں تیرے ولیوں سے محبت کرتا ہوں اور یہ میراان سے محبت کرنا ایک نیک عمل ہے اور اس نیک عمل کی وجہ سے میں توسل کرتا ہوں۔ اور آنخضرت مَنَّ النِیْمَ کے وسلے سے دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ میں تیرے پینمبر پرایمان رکھتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں اس کی وجہ سے میں تیرے پینمبر پرایمان رکھتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں اس کی وجہ سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ۔ تو بیدوسیلہ جائز ہے۔ اور اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ اور بیدوسیلہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں .........

بِسنْ سَمَا الشَّتَرَوُّ ابِهِ آنُفُ سَهُمْ بری ہِوہ چیز جوانہوں نے خریدی اپنی جانوں کے لئے۔ اپنی جانوں کے لئے انہوں نے کفر خرید کر برا سودا کیا۔ کس چیز کا کفر کیا ......

اَنْ يَسَخُفُ وَا بِسَمَا اَنْوَلَ اللهُ يَكُرَرِ يَهِ بِنَ اللهُ مِنْ عِبَادِم فَصْلِم يَكُونَ عِبَادِم فَصْلِم يَكُونَ عِبَادِم فَصْلِم يَكُونَ عِبَادِم فَصْلِم يَكُونَ عِبَادِم فَصَلِم يَكُونَ عِبَادِم بِي مِنْ اللهُ عِلْمَا اللهُ عَلَى مَنْ يَسَمَا مَ مِنْ عِبَادِم فَصَلِم بِي عِلَا اللهُ عَلَى مَنْ يَسَمَا مِنْ عِلَا اللهُ عَلَى مَنْ يَسَمَا مَ مِنْ عِبَادِم وَمِنْ عِبَادِم اللهُ عَلَى مَنْ يَسَمَا مَ مِنْ عِبَادِم اللهُ عَلَى مَنْ يَسَمَا مَ مِنْ عَلَا اللهُ عَلَى مَنْ يَسَمَا مَ مِنْ عَلَا اللهُ عَلَى مَنْ يَسَمَا مِنْ مِنْ مَا اللهِ اللهُ عَلَى مَنْ يَسَمَا مِنْ مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ يَسَمَا مَا مُنْ اللهُ عَلَى مَنْ يَسَمَا مَا مُنْ عَلَيْ اللهُ عَلَى مَنْ يَسَمَا مَا مُنْ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ يَسَمَا مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِلْ اللهُ الله

وَاللهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَآءُ اورالله تعالى الى رحمت كماته خاص كرتا ہے جس كوچا ہتا ہے ان كے نفراورا نكار كانتيجہ بيہ ہواكہ

فَسَبَآءُ وَ بِعَضَبِ عَلَى غَضَبِ لِبَلُوتُ وه غضب يرغضب ليكر۔ ايک غضب پہلے پنيمبرول کی نافر مانی کا اور دوسراغضب آخری پنيمبر مَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَذَاب مَنْ هِيْنَ اور کا فرول کے لئے عذاب ہے رسوا کرنے کا۔ وَ لِسَلِّمُ غَنِویْنَ عَذَاب مَنْ هِیْنَ اور کا فرول کے لئے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔

وَإِذَا قِيلً لَهُمُ امِنُوا بِمَآ اَنْزَلَ اللهُ قَالُوا نُوْمِ مِنُ بِهَ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ فَلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ ٱنْبِياءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُّ وَمِنِينَ ﴿ وَلَهَ مَلَا جَاءَ كُمْ مُّولًى بِالْبَسِينَةِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ ، بَعْدِهِ وَانْتُمْ ظُلِمُونَ ۞ وَإِذْ آخِلِذُنَا مِيْتَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ "خُذُوا مَا اتَيننَكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوا \* قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا \* وَالشُّربُو فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجُلَ بِكُفُرِهِمُ "قُلُ بِئُسَمَا يَا مُرُ كُمْ بِهِ إِيْكُمُ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِيْنَ ۞ قُسلُ إِنْ كَانَتُ لَسِكُمُ الدَّارُ الْأَخِرَةُ عِنسَدَ اللهِ . خَالِصَةً مِّنْ دُون النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ

لفظى ترجمه:

وَإِذَا قِسْلَ لَهُمْ اورجبان سے کہاجاتا ہے امِنُوْا ایمان الاو بسما آنُوْلَ الله اس چز پرجواللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے قالُوْا کہ بین نُوْمِنُ ہم ایمان رکھے ہیں بسما آنُول عَلَیْنَا اس چز پرجو ہیں بسما آنُول عَلَیْنَا اس چز پرجو ہماری طرف نازل کی گئ ویہ خُفُرون بما وَرَآءَ ہُ اورانکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کا وَهُ وَ الْ ہُونَ عَلائم وَ وَقَالِ مَا مَعَهُمْ تَقَد بِنَ کرنے والی ہاس کی جوان کے پاس ہے۔

قُلْ آب (مَالَّيْلِمُ) كهدي فَسِلِمَ تَفْتُلُونَ النبِياءَ الله لِيلَ تم كيون للري ري الله تعالى كي يغيرون و مِنْ قَبْلُ السي بهلے إِنْ كُنتُم مُ وَمِنِينَ الرَّمُ مون مور

وَكَ قَدْ جَاءً كُمْ مُنُولِيلِ الرالبة تَحْقَقْ للا عُتمهار عيال موى (ورالبة تحقيق للع تحمهار عيال موى (والبه البيل ألم التحدّ المعجل بهرتم المعجود من من المعبود من من المعبود من من المعبود من الم

وَرَفَ عَنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَرَ اور بلندكيا بهم في تم سي بخته عهدليا ورّف عَن اللَّهُ ور الله الله وربائد كيا بهم في اللَّهُ وربائه و

قُلْ بِنْسَمَّا آپ (مَنَّالَيْنَامُ) فرمادين برى ہوہ چيز يَا مُوكُمْ بِهِ اللهِ اللهُ الل

قُلْ آپ (مَثَالَيْنَامُ) فرمادي إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْأَخِرَةُ الرَّ اللهِ خَالِصَةً اللهُ تَعَالَى كَالِ اللهِ خَالِصَةً الله تَعَالَى كَالِ اللهِ خَالِصَةً الله تَعَالَى كَالِ اللهِ خَالِصَةً الله تَعَالَى كَالِ

خالص مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ دوسر \_ لوگول \_ سوا فَ تَمَنَّوُ الْمَوْتَ بَالْسَ مُوت كَالْمَ وَتَ مَنْ وَالْمَوْت بِي مَا كُونَ مُنْ مُوت كَالْمَ مُوت كَالْمَ مُوت كَالْمَ مُوت كَالْمَ مُوت كَالْمُ مُوت كُلُّهُ مُوت كُلُّمُ مُوت كُلُّم مُون مُوت كُلُم كُلُم مُوت كُلُم مُوت كُلُم مُوت كُلُم كُلُم مُوت كُلُم كُلُم مُوت كُلُم كُلُم مُوت كُلُم كُلُم كُلُم كُلُم مُوت كُلُم كُلُم مُوت كُ

وَلَنْ يَّتَ مَنْ وَهُ اَ بَدُا اورده اس موت کی تمنابر گرنہیں کریں گے ،
بِمَا قَدَّمَتُ اَ یُدِیْ ہِمْ اس وجہ سے کہ جوان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے
وَ اللهُ عَلِیْہُ ، بِالظّٰلِمِیْنَ اوراللہ تعالی خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو۔
وَ اللهُ عَلِیہُ مَ مِالظّٰلِمِیْنَ اوراللہ تعالی خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو
وَ لَسَتَجَدِّنَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ الله

ومَا هُوَ طَالاَئكُنِين ہوہ عمر بسمُنَ خُوجِهِ مِنَ الْعَذَابِ وَمَرد دِي وَوركر فِي والى اس كوعذاب سے أَنْ يُستعشر بيكما كراس كوعرد دى والى اس كوعذاب سے أَنْ يُستعشر بيكما كراس كوعرد بيكو والله بيكون والله بيكما يَعْمَلُونَ اور الله تعالى و كيور باہے جو يجھوه حرستے بين ۔

ريك:

بنی اسرائیل اور یہودیوں کی برائیوں اور تخریب کا ریوں کا ذکر چلا آر ہاہے اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں .....

#### توراة والجيل كي تصديق:

وَإِذَا قِسْلُ لَهُمُ اور جب ان ( يبود يون ) \_ كهاجا تا م المِسُوّا بِمَا اللهُ اله

قَالُوْ ا يہوديوں نے كہا نُسوِّمِنُ ہم ايمان ركھتے ہيں بِسمَّ أَنْفِلَ عَلَيْنَ اس چيز پرجو ہماری طرف نازل كى گئے۔ ہم تو تو راۃ پرايمان لانے كے پابند ميں۔ ويَسْخُسفُووْنَ بِمَا وَرَآءَ فَ اورا نكار كرتے ہيں اس كے علاوہ كار تو راۃ كا اللہ تعالى نے علاوہ كى اور چيز پرايمان لانے كا اللہ تعالى نے ہميں پابند ہيں كيا۔ اللہ تعالى نے ان كواس كے دوجواب ديتے ہيں

ں ۔۔۔۔ ایک شخفیق • ⊕ ۔۔۔۔۔ دوسراالزامی۔

تحقیقی جواب بیہے۔فر مایا....

اسس و گھو الحق مصحدِق آلِم مع مالانکہ وہ تن ہے تصدیق کرنے والی ہے اس کی جوان کے باس ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم حق ہے اور اس میں تمام مسائل حق پرجنی ہیں۔ تو کیا حق پر ایمان لا ناان کے فریضہ ہیں داخل نہیں ہے؟۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآنِ کریم ان کی کتابوں توراق ، انجیل ، زبور کامصدِ ق ہے۔ ان کی تقدیق کرتا ہے کہ ان کتابوں میں جوعقا کداور نظریات بیان کئے گئے ہیں ، جیجے ہیں۔ اور مصدِ ق کو ماننا اور تسلیم کرنا دراصل مصدِ ق جس کی وہ تقدیق کررہا ہے کو ماننا اور تسلیم کرنا ہے۔ تو مصدِ ق کا انکار کرنا مصد ق کا انکار کرنا ہے۔

> ىهاشق : مىجى شق :

الله تعالی فرماتے ہیں....

قُلُ آپ (مَنَّ اللهِ مِنْ قَلِمَ تَفَتُلُونَ آنْسِيَآءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ اللهِ مِنْ أَنْ اللهُ اللهُ

توراۃ کو مانتے ہوتو کیا ظالمو! توراۃ میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پینمبروں کو اللہ تعالیٰ کے پینمبروں کو اللہ تعالیٰ کرو۔ یہ موجودہ میہود یوں کو ان کے بروں کے کارنامے سنا کر شرمندہ کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ قاتل تو ان کے برے تھے۔اگر توراۃ کو مانتے ہوتے تو پینمبروں کوئل

نه کرتے ۔ لبذاتمہاراتوراۃ کو ماننے کا دعویٰ کرناغلط ہے۔

دوسری شق:

و کے قد جَاءَ کُم مُوسی بِالْبَیْنَ اورالبتہ تحقیق لائے ہمارے
پاس موی الیک واضح ولیلیں ۔ اللہ تعالی نے ان کے لئے دریا کو بھاڑ کر راستے بنائے
و میں کو ان کے سامنے غرق کیا۔ وادی تیہ میں بادلوں کے ذریعے سائے کا انتظام
فر مایا۔ کھانے کے لئے کھیراور بٹیرے نازل فر مائے۔ پینے کے لئے پھر سے پانی کے
بارہ چشمے جاری فر مائے۔ اور بے تارنشانیاں لے کرموی ایسان کے پاس آئے۔

نُسمُ اتَسنَ ذَهُ مُ الْعِجْلُ مِنْ ، بَعْدِهِ عَجْرَمِ نِ بِنَالِيا حَجْرُ مِنَ الْمِالِ الْحَجْرُ مِنْ الْمَالِ الْمَالِ الْمُحْرِدُ الْمِنْ الْمَالِ الْمُحْدِدُ مِنْ الْمُحْدِدُ الْمَالِ الْمُحْدِدُ الْمُحْدِدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

بچھڑے کے متعلق پہلے بھی بیان ہوا ہے اور اس کی تفصیل سولہویں پارے میں آئے گی۔ بید بنی اسرائیلی جب مصرے آئے تھے تو ان کی عور تیں قبطی عور توں سے (فرعو نیوں کی قوم قبطی تھی) زیور مانگ کرلائی تھیں۔ حضرت موکی اینا نے ان کو ان ر نورات سے منع فرمادیا کہ ان کا استعال کرنا تمہارے لئے جائز نہیں ہے۔ کیونکہ پہلی شریعتوں میں مالی غنیمت کو استعال کرنا تمہارے کے جائز نہیں تھی۔ ہماری شریعت میں مالی غنیمت کو استعال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہماری شریعت میں مالی غنیمت کو استعال کرنے گی اجازت نہیں تھی۔ ہماری شریعت میں مالی غنیمت کو استعال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔

''سامری''ادر کروفریب:

توانہوں نے وہ زیورات جنگل میں پھینک دیئے۔ بنواسرائیل کی ایک شاخ محقی'' قبیلہ بنوسامرہ''اس خاندان کا ایک آ وی تھا'' موئی بن ظفر سامری''اس نے وہ زیورات اٹھا لئے اور ان کوڈ ھال کر بچھڑ ابنا دیا۔ اور حضرت جبرئیل ایک گھوڑ اس کے پاوس کی مٹی بھی اس کے پاس تھی وہ اس طرح کہ حضرت جبرائیل عائیلا کا گھوڑ اجب پاؤں کی مٹی بھی اس کے پاس تھی وہ اس طرح کہ حضرت جبرائیل عائیلا کا گھوڑ اجب پاؤں اٹھا تا تو وہاں ہریالی ہوجاتی تھی اس نے محسوس کیا کہ اس میں کوئی کر شمہ ہے۔ تو اس نے وہ مٹی اٹھا کرا ہے یاس کھی ہوئی تھی۔

یکھڑا بناکر وہ مٹی اس میں ڈالی تو بچھڑ ہے ہے ٹیس، ٹیس کی آ واز آنے گئی۔
اس نے لوگوں کو کہا کہ بیہ جوٹیس، ٹیس کی آ واز آرہی ہے بہی تمہارارب ہے جواس کے
اندر بول رہا ہے۔ اس وجہ سے موئی ایشا کو آنے میں دیر ہوگئ ہے کیونکہ رب تو یہاں
ٹیس، ٹیس کر رہا ہے۔ اوروہ کو وطور پر بیٹے انتظار کر رہے ہیں۔ ان میں ایسے ب
وقوف بھی ہے جنہوں نے بچھڑ ہے کو رب مان کر اس کی پوجا شروع کر دی کوئی اس
کے رکوع میں ہے کوئی سجدہ کر رہا ہے۔ کوئی عطر لگا رہا ہے کوئی اس پر جاور چڑھا
رہا ہے۔ کوئی بچھڑ سے کور ہا ہے۔ کوئی عطر کا رہا ہے کوئی اس بر جاور چڑھا
رہا ہے۔ کوئی بچھڑ سے کو معبود بنا لیا۔ موئی مالیلا کے کو وطور پر جانے کے بعد۔
نہیں بچھڑ نے کو معبود بنا لیا۔ موئی مالیلا کے کو وطور پر جانے کے بعد۔

واً نُتُمْ ظلِمُ وَنَ اورتم ظالم تھے۔ کہ پچٹر کے معبود بنالیا۔ اور وہ پچٹر اان زیورات سے بنایا گیا تھا۔ جن کا استعال تمہارے لئے جائز نہیں تھا تو ان سے رب تیار کرنا کس طرح جائز ہوگیا۔

تيسرىشق

رفع طور:

قَالُوْ الَنْ يَلَدُّحُلَ الْجَنَّةَ إِلَا مَنْ كَانَ هُوْدًا أَوْ نَصُّرُى يَهُودِيونَ فَهُمَا كَمُ اللَّهُ مُودًا أَوْ نَصُّرُى يَهُودِيونَ فَهُمَا كَمُ جَنْتَ مِن كَمَا مَهُ مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصُّرُى يَهُودِيونَ فَهُمَا كَمُ جَنْتُ مِن كَمَا كَمُ جَنْتُ مِن كَمَا كَمُ جَنْتُ مِن كَمَا كَمُ جَنْتُ مِن كَمَا مُوسَكّا اللَّهُ وَمَا يَا اللَّهُ وَمَا لَكُمْ مِن وَاصُلُ مُوسَكّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا لَيْ كَالرَسُاوَ فِي مِهُمَا وَمُنْ مِن وَاصُلُ مُوسَكّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللِّلِمُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُوالِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَل

قُلْ آپ (مَنَالَقَامُ) فرمادی اِنْ کَانَتْ لَکُمُ الدَّادُ الْاَحْوَةُ الرَّبِ
تمبارے لئے آخرت کا گھر عِنْد اللهِ خَالِصة الله تعالیٰ کے بال خالص تمبارے
بی لئے یّن دُونِ النَّاسِ دوسرے لوگوں کے موا فَسَسَمَنُوا الْسَمُوتَ بی تم
موت کی تمنا کرو اِنْ کُنْتُمْ طیافِیْنَ اگرتم ہے ہو۔ کیونکہ تمبارے اور الله کے درمیان صرف موت بی حاکل ہے۔ البذا جلدی موت کی تمنا کرواور الله تعالیٰ سے ناگو درمیان صرف موت بی حاکل ہے۔ البذا جلدی موت کی تمنا کرواور الله تعالیٰ سے ناگو

وَكُنْ يَّتَ مَنَامِرً وَ الله اوروه الله وت كَيْمَنامِرُ رَبْهِيل كريل كي - (مجعى الله على الله على

# ﴿موت ہے مؤمنین کی محبت کے واقعات ﴾

حضرت على ذالنينهٔ كا دا قعه :

ا ..... حضرت علی براتین کامشہور واقعہ ہے کہ تیروں کی بارش ہور ہی تھی نماز کا وقت ہو گیا باوضو تھے گھوڑ ہے ہے جھلا نگ لگا دی اور اپنی چا در بچھا کرنماز شروع کر دی اور اپنی چا در بچھا کرنماز شروع کر دی اور اپنی چا در بی ہور ہی ہور ہی ہوا ور کی بارش ہور ہی ہوا ور کی ان کے بڑے جیئے حضرت حسن برات نے کہا اباجی تیروں کی بارش ہور ہی ہوا ور آ ہے اور آ ہے نماز شروع کر دی ہے۔ حضرت علی برات علی برات نے فر مایا .....

لایسبالی آبون علی الموت سقط آم سقط عکی الموت بیا تیرے بیا تیرے باپ کوکوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پر گرے گایا موت اس پر گرے ۔ یہ حضرات تو موت کو تلاش کررہے تھے موت اپنا کام کریں گے۔

#### حضرت حذيفه بن اليمان طالبيط كاواقعه

اکس حضرت حذیفہ بن یمان بالنے اس طرح زخی ہوئے کہ نیزہ بدن کے ایک طرف سے لگا اور دوسری طرف نکل گیا اور خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ حضرت حذیفہ بڑا نے کہا فرٹ برت المسکف بیت کا میں حضرت حذیفہ بڑا نے کہا فرٹ برت المسکف بیت کے بہا حضرت آپ کے کامیاب ہوگیا ہوں۔ ساتھیو! مجھے مبارک دو۔ ساتھیوں نے کہا حضرت آپ کے کامیاب ہوگیا ہوں۔ ساتھیو! مجھے مبارک دو۔ ساتھیوں نے کہا حضرت آپ کے

#### حضرت خالد بن وليد طالفيز كي موت معيت:

اس حضرت خالد بن ولید بن الی جرنیل کے ایک محاذ پر ایرانیوں کے خلاف الر رہے ہے سے رستم بن فرخ زار ایرانیوں کا بوا قابل جرنیل تھا۔ اس نے دھم کی آمیز خط الکھا کہ دیکھوانسانی ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوئے میں تنہیں بید خطالکھ رہا ہوں۔ انسانی ہمدردی کی جنہ ہیں گھا کہ دیکھوانسانی ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوئے میں اپنے گھروں کو چلے جا دُ۔ یہ جو تمہارے ہمدردی کی وجہ سے تنہیں کہتا ہوں کرتم والی اپنے گھروں کو چلے جا دُ۔ یہ جو تمہارے ماتھ جو شلے نو جوان ہیں ان کو نہ مرواد کسی کی ماں روئے گی کسی کی بیوی روئے گی ، ماتھ جو شلے نو جوان ہیں ان کو نہ مرواد کے منہ ہیں نہ آدے اور اپنی بھیٹر ، بحریاں ، اونٹ جا کے جاد ۔

حضرت خالد بن وليد جل النظر في جواب المعا، فرمايا يا در كھو! فَإِنَّ مَعِي قَوْم بِ شَك مير عاتھ اليي قوم ہے يہ جواف المقوت وہ موت كواس طرح بيندكرتے بيل كسما يہ جواف الا كاجم المحقو جس طرح (تم) عجى (لوگ) شراب كو بيندكرت بوت ہو۔ ان كوموت سے ڈرانے كى ضرورت نہيں ہے اور نہ بى يہ موت سے ڈرانے كى ضرورت نہيں ہے اور نہ بى يہ موت سے ڈرانے بين ہے۔

فنا فی اللہ کی تہہ میں بقا کا راز مضم ہے جے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا اسے شہادت کی موت کو بیلوگ حیات بجھتے ہیں۔ رستم دھمکی دے کر چلا گیا اس

کے بعدد وسرا جرنیل آیا '' بامان ارمنی''۔

اس نے حضرت فالد بن ولید دلالفظ سے کہا کہ تمہارے پاس کتنے فرجی ہیں؟۔

استے لوگ تھے جھوٹ ہولنے کی عادت نہیں تھی فر مایا میرے ساتھ مصرف سات سونو جی ہیں۔
صرف سات سونو جی ہیں۔

اس نے کہا میرے پاس تیرہ ہزار سے زائد فوجی ہیں۔ لہذائم موت کے منہ میں ندآؤ۔ یہاں سے واپس چلے جاؤ۔

علام الله علی الکاری فیلا دین الدین الدین

ان الوگوں کو آخے۔ وَصَ النّاسِ عَلَى خَيْوةِ سب لوگوں سے زیادہ حریص زندگی

پر۔ وَمِنَ الَّذِیْنَ اَمْنُو کُوا اوران ہے بھی زیادہ حریص جنہوں نے شرک کیا۔ اور
مشرکوں میں سے ایسے بھی تھے جو قیامت کے منکر تھے۔ عیسائی اور یہودی قیامت
کے قائل تھے گران کو اپنے ایمان کا پہتہ تھا کہ اس کے نتیج میں ہمیں وہاں جو پچھ
ملنا ہے لہٰذاوہ کہتے تھے کہ اس د نیامیں کھا، پی لواور جو پچھ کرنا ہے پہیں کرلو۔ اس لئے

یود اُ اَ حَدُهُمْ ان مِن ہے ہرایک پندکرتا ہے گو یہ عَسَو اُ اُنفِ سَنَةٍ کاش کداس کوہزار سال عمرد دور کرنے والی اس کوعذاب سے آن یہ عَسَو ہو کہ الْعَدَّابِ والانکرنیں ہوہ عمرد دور کرنے والی اس کوعذاب سے آن یہ عَسَو سے الْعَدَّابِ والانکرنیں ہوہ عمرد دور کرنے والی اس کوعذاب سے آن یہ عَسَو سے کداگر اس کوعرد دوری جائے ۔ یعنی اگر ان کو ہزار سال عمرد دوری جائے تو کیا یہ عذاب سے نے جا میں گے۔ ابلیل لعین کتنے ہزار سال سے زندہ ہے؟ تو کیا جب وہ مرے کا عذاب اللی سے نے جائے گا۔ اور یہ بھی اپنی شرارتوں سے بازئیس آتے ان کی زبانیں جن کے خلاف ہوی تیز ہیں۔ اور ان کے اعمال بہت بر نے ہیں۔ لہذا ان کو ہزار سال عمرکال جانا عذاب سے نہیں بچاسکا۔

وَاللهُ بَصِيتُو م بِمَا يَعْمَلُونَ اوراللهُ تَعَالَى و كيور باع جو بَحَدوه كرت بين اس كرمطابق أن كوبدلا دے گا۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُ وَّالِّحِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّ لَهُ عَلَى قَــلْسِكَ بِسِاذُنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَ بُشْرَى لِلْمُ وَمِنِيْنَ ﴿ مَنْ كَانَ عَدُواً لِّلَهِ وَ مَلْئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيْلَ وَ مِيْكُلَ فَإِنَّ اللُّهُ عَدُوٌّ لِللَّهُ فِرِيْنَ ۞ وَلَهَ لَهُ اَنْزَلْنَا الكيك ايت 'بَيّنتِ وَمَايَكُ فُرُ بِهَا الله الْسَفْسِقُونَ ﴿ اَوَ كُلَّكَ مَا عُهَدُوا عَهُدًا نَّــبَــذَهُ فَــريــقُ مِّـنَهُمْ 'بَــلُ ٱكْتَــرُهُمْ لَايُوْمِنُونَ ۞ وَلَـمَّا جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتُبُ "كِتُبُ اللهِ وَرَآءَ ظُهُ وُرِهِمْ كَانَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ آنَ اللَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

لفظی ترجمه :

فُلْ آپ (مَنَا لَيْكُمْ) فرمادي من تكانَ عَدُولًا جوض وتمن ب

وَلَهِ قَلْ الْمُلِينَ الْمُلِكَ اورالبت خَفَّنَ بَم نَازل كِين آپ (مَثَلَّا اللهُ اللهُ

آ و کُسلَّمَا عُهدُوْ اورجب کی وعده کیا انہوں نے عَهدًا تُسسَدَهُ وعده کرنا کھینک دیا اس کو فسریسی مِسنَّه مُ ان میں سے ایک فریق نے بیسل آ کے شرفہ م لایو مِسنُون بلکہ ان میں سے اکثر ایمان فریق نے بسل آ کے شرفہ م لایو مِسنُون بلکہ ان میں سے اکثر ایمان

نہیں لائے۔

ان آیات کا شان زول اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے قریب تین دن کی مسافت پرایک مقام تھا جس کا نام تھا" فدک" یہاں پر مجوروں کے باغ بھی تھے۔ رافضیوں نے جس باغ فدک کی رَٹ آئ تک لگائی ہوئی ہے کہ وہ ابو بکر صدیق بڑا تھا اور حضرت عمر بڑا تھا ، حضرت عثمان بڑا تھا نے حضرت فاطمہ بڑا تھا سے خصب کر کے اہل بیت کا حق مارا ہے۔ وہ باغ ای علاقہ " فدک" میں تھا اسی وجہ سے اس کو شرک نام فدک" میں تھا اسی وجہ سے اس کو شرک نام فدک" میں تھا اسی وجہ سے اس کو شرک نام فدک" میں تھا اسی وجہ سے اس کو شرک فدک" میں تھا اسی وجہ سے اس کو شرک فدک" میں تھا اسی وجہ سے اس کو شرک فدک" کہتے ہیں۔

اصل حقیقت میہ ہے کہ وہ آئے ضربت کی ملکیت نہ تھا آپ مُلَاثِیْ اس کے متولی تھے۔اس کی آبدنی مالک نہیں تھے بلکہ وہ مال وقف تھا اور آپ مُلَاثِیْنِ اس کے متولی تھے۔اس کی آبدنی سے آپ ایٹ گھر کا خرچہ بھی چلاتے تھے اور اصحاب صفہ (مُنَاثِیُّم) آب کے مدرسہ کے جو طالب علم تھے ان پر بھی خرج کرتے تھے اور مساکین اور ضرور تمندوں پر بھی

نَحْنُ مَعْشُرُ الْأَنْبِيَاءِ لَا تُورِثُ وَ لَا تُورِثُ مَاتَر كُنهُ صَدَقَةً بهم انبياء يَظِيم كَي جماعت كاكوني وارث بين بهوتا اورند بهم كسي كه وارث بوت بين بهم جو يجه جهور ته بين وه صدقه ، خيرات بهوتا ہے ۔ بلا وجه حضرت ابو بكر صديق ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غي بين اعتراض كرتے ہيں۔

لیکن اصل بات سے کہ دافضیوں کا نظریہ بالکل غلط اور بے سرو پاہے تو خیر یہ فدک کا مقام بردامشہور تھا اور اس کی شہرت کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے علاقہ میں یہود ہوں کا سب سے بردا عالم جس کا نام عبداللہ بن صوریا تھا وہ اس علاقہ میں رہتا تھا۔ ایر بردا شریقم کا آ دمی تھا۔ چونکہ اپنے فدہب کا بردا پیشوا تھا

اورلوک دور دراز سے اس کو ملنے کے لئے آتے تھے بیلوگوں کو النی سیدھی باتہی پڑھا سکھا کر بھیجتا کہ جاکر ٹی سے بیسوال کرو۔ اور ابو بکر (رافائن سے بیسوال کرو۔ عمر (رفائن کے سے بیسوال کرو۔ عمر (رفائن کے سے بیسوال کرو۔ عمر (رفائن کے سے بیسوال کرو۔

فدک میں یہود یوں کا'' بیت المدارس''کے نام پر ایک کالج تھا۔ ایک دفعہ اسخضرت نگافیا کالج میں تشریف لے گئے کہ ان میں سے جولوگ خود میرے پاس مبیں آتے اور میں بھی تعلیم یا فتہ لوگوں میں اپنا پروگرام پیش کروں تا کہ ججت تمام ہوجائے۔ اور کوئی بینہ کہہ سکے کہ ہمارے علم میں نہیں تھا اتفاق کی بات ہے کہ جب آب ہوجائے۔ اور کوئی بینہ کہہ سکے کہ ہمارے علم میں نہیں تھا اتفاق کی بات ہے کہ جب آب ہوگا گئے این صور یا بھی کالج میں تھا سوال وجواب شروع ہوئے۔ ہربات میں وہ لا جواب شروع ہوئے۔ ہربات میں وہ لا جواب ہوا۔

قُلْ آپِ (مَنَّ الْمَادِي مَنْ كَانَ عَدُوَّ الِّحِبُويِي وَمُن مَنْ كَانَ عَدُوَّ الِّحِبُويِيلَ جَوَّض وَمُن ہے جبرائیل (مَالِیَا) كا۔ ''جبرائیل'' كامعنی :

امام بخاری بیند فرماتے ہیں کہ "جسبن "جیم کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ

البنة حافظ ابن حجر عسقلانی بُرُدَالله برا محدث بین انہوں نے فتح الباری میں انہوں نے فتح الباری میں بعض صحابہ کرام بڑا گئے ہے اور تا بعین بُرِیا ہے عزرائیل نام نقل فر مایا ہے۔ تو تینوں کی مناسبت سے معلوم ہوتا ہے کہ 'عزرائیل''کامعنی بھی' عبداللہ''ہی ہے۔

المخضرت مَنْ اللَّهُ فِي كُمُ كَا حَفِرت جبرا سَلِ عَالِينًا كود يكفنا:

المخضرت مَنْ اللَّهُ عِلْمَ فِي جَبِرا سَيل النِّلْهِ كواصلي شكل ميں دود فعہ ديکھا ہے۔

ا) ..... ایک دفعه زین پر۔

م)..... اور دوسری مرتبه معراج کی رات آسانون پر۔

آبِ مَنْ النَّهِ اللَّهِ مِن فَر ما یا کہ میں نے دیکھا ان کے چوسو پر تھے اور انہوں نے سارے افق کو گھیرا ہوا تھا۔ ان دو مرتبہ کے علاوہ جب بھی حضرت جرائیل الله تاریف لائے ہیں یا تو حضرت ' دحیہ بن خلیفہ کلبی رِنا ہُؤ'' کی شکل میں یا بھر کسی دیہاتی کی شکل میں یا بھر کسی دیہاتی کی شکل میں یا بھر کسی دیہاتی کی شکل میں تا تھے۔اللّٰدتعالی فرماتے ہیں .....

# يهود کی حضرت جبرائيل عليلا سے دشمنی:

ا پُنَالُمُ نَا در ما دنت فرما ما کهتم کون ہو؟ اور کہال سے آئے ..... ہو؟ \_\_ ہو؟ \_\_ ہو؟ \_\_ ہو؟ \_\_ ہو؟ \_\_ ہو؟ \_\_

ایکمشہور کے ہے۔ "کیامہ' سے آئے ہیں۔" بیامہ' عرب کے ایکمشہور فہیلہ کا نام ہے۔ وہاں کے ایک بڑے رئیس مسلمہ کذاب خبیث نے نبوۃ کا دعویٰ کیا تھا۔ تو کہنے گئے کہ ہم" بیامہ' سے آئے ہیں ہمیں ہمارے نبی "مسلمہ' نے بھیجا تھا۔ تو کہنے گئے کہ ہم" بیامہ' نے بھیجا ہے۔ اس کا پیغام آئے نالی کے بہتے کے لئے آئے ہیں۔

اس نے کہا ہے کہم میرے ساتھ کے کرلواس طرح کہ شہری علاقے کے تم نبی اور دیہاتی علاقوں کا میں نبی ہوں اور دیہاتی علاقوں کا میں نبی ہوں باتم مجھے لکھ دو کہ تمہاری وفات کے بعد میں نبی ہوں گا۔اور تمہارا خلیفہ ہوں گا۔

أتخضرت مَنَا لِيَنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا كَدُوهُ حَقَيْقًا لِي مَعْ نبوة كا دعوي کرتاہے۔ اورتم اس کے ماننے والے ہو؟۔

₩ .... كن لك: بال!

ابوداؤ دشريف كي روايت عي آخضرت مَنْ الله الله الله الله الله الله الله المرسل لانسفت للقيد كم المرسن الاقوام طوريرية انون ندموتاكه قاصدوں اورسفیروں کوتل نہیں کیا جاتا میں تمہیں قتل کر دیتا اس قول کی وجہ ہے کہتم مسیلمہ کونبی مانتے ہو۔ کیونکہ ختم نبوۃ کامنکر قاعدے کے مطابق واجب القتل ہے۔

منكرختم نبوة كي سزا:

وفت گزرگیا۔حضرت عبداللّٰہ بن مسعود چائینے کو نے کے گورنرمقرر ہوئے ایک دن کونے کے چوک میں تشریف لائے۔ایک آ دمی کی طرف غور ہے دیکھتے ہوئے کھڑے ہوگئے۔حالانکہ کھڑے ہونے کا نہ ہی معمول تھااور نہ ہی عادت تھی۔اور نہ بی اس طرح غور سے ویکھتے تھے۔ اچھی طرح قریب سے جاکر ویکھا اور

بھائی جی! آپ کانام کیاہے؟۔ ..%∂

اس نے بتایا کہ میرانام''عبداللہ بن نواحہ' ہے۔ .....☆

فر ما یاتم آنخضرت مَنَا تَنْیَعِ مُ کے دور میں آی مَنْاتِیْتِمْ کی خدمت میں حاضر ......@g 50 2 %

كنے لگا، مال! میں تقااور میرے ساتھ ایک اور ساتھی تھا ہم اینے نی

#### مسلمہ( کذاب) کا پیغام لے کرآئے تھے۔

ر مایا: اب بھی تومسلمہ کونبی مانتا ہے؟۔ ا

اب بھی اس کونی مانتا ہوں۔ اب بھی اس کونی مانتا ہوں۔

الله عبرالله بن مسعود جائن نے اپنے کارندوں کو حکم دیا مسعود جائن نے اپنے کارندوں کو حکم دیا مسعود جائن کے اپنے اس کو پکرو۔ چنانچہ اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ فرمایا: اس وقت آنخضرت مَنَّانَيْنَا مِن فَي تَحْفِي الله الله حِيورُ ديا تفا كرتو قاصداورسفيرتها-آج تو قاصر نہیں ہے۔ این اس گندے عقیدے سے توب کرلے ورنه میں تیرامرقکم کرادوں گا۔

اس نے کہا کہ عقیدہ تو کوئی نہیں جھوڑتا۔ (جس طرح آج کل ا قادیانی ڈیے ہوئے ہیں)۔

كەسولى گاژەھ دو۔ جالانكەنەتو اس كۈچھكڑياں گلى ہوئى تھيں اور نەبى اس نے بیڑیاں بہنی ہوئی تھیں۔ چوراہے براس کوسولی براٹ کا دیا گیا۔ کہ جو تخص ختم نبوت کامنکر ہواس کی سیسزاہے۔

لیکن نو جوانو یادر کھنا! بیرمزا دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔شریعت عوام کو اجازت نہیں دیتی کہ جو کافر ہو، مرتد ہواس کوتل کر دو۔ اور چور کے ہاتھ گاٹ دو\_زانی (اگرشادی شده ہے تو اس کو ) سنگسار کردو۔ اور آگر غیر شادی شده ہے تو · کوڑے مارو۔ اورشرانی کوکوڑے ماروعوام اس کی مجاز نہیں ہے اگر از خود کوئی ایسا كرے كانو كنهار موكا يمى غلطنى ميں ندر بنا۔ تو جبرائيل الله توسفير بين آپ سائلين ا

کے دل پرقرآن اتارتے ہیں۔اللہ تعالی کے کم ہے۔

مُسصَدِّقًا لِسمَا بَیْنَ یَدینهِ قرآنِ کریم تقدیق کرنے والا ہان کا کا اول کی جواس سے پہلے نازل ہوئی ہیں و گھدگی و کہ بشری لِسلم و مینین کا اور تربی ہوایت اور خوشخری ہے ایمان والوں کے لئے۔ ماننے والوں کورب تعالی کی رضا اور جنت کی خوشخری سنا تا ہے۔ فرمایا..........

قبان الله عدو للمن الله عدو للمن الله عدو الله الكاركرة بيل اوراس كرسولول كا الكاركرة بيل اس كورسولول كا الكاركرة بيل مرائيل اور ميكائيل الميالية كساته وشمنى ركهة بيل مديث قدى جالله وتعالى فرماته بيل مديث قدى جالله وتعالى فرماته بيل مديث قدى جالله وتارك وتعالى فرماته بيل مديث قدى جالله وتارك وتعالى فرماته بيل مديث قدى جالله وتارك وتعالى فرماته بيل مديث قدى الله وتعالى فرماته الله وتعالى فرماته الله وتعالى فرماته الله وتعالى فرماته وتعالى وتعالى فرماته وتع

اولياء الله كي توبين برالله تعالى كااعلان جنك:

مَنْ عَادٰی وَلِنَیَّا فَقَدُ بَازُرْتُهُ بِالْحَرْبِ جَوْضَ میرے دوست کے ساتھ وشمی کا تھ وہ کا گرفتہ کے ساتھ دشمی کرے گا میرااس کو جنگ کا الی میٹم ہے۔ یا درکھنا! کوئی آ دی اللہ والوں کے ساتھ عدادت کر کے سکون میں نہیں رہا۔

#### " بہاری 'اور مولا ناسید حسین احرمد فی عند :

بہاریوں کی دلت تہارے سامنے ہے کہ در بدر ذکیل وخوار ہور ہے ہیں۔ نہ بگلہ دیش ان کو تبول کرنے کے لئے تیار ہے اور نہ پاکستان۔ ان بہاریوں نے اللہ تعالیٰ کے ولی ''مولا ناحسین احمد مدنی ہوئے '' کی تو بین کی تھی۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ صوبہ بہار میں ایک مقام تھا'' بہاگل پور' خضرت شنخ العرب والحجم مولا ناحسین احمد مدنی ہوئے تقریر کرنے کے لئے وہاں تشریف لے گئے۔ اس وقت لیگ اور کا گرس کا برواز ورتھا۔ ان بہاریوں نے حضرت کو اشیشن پردوک لیا اور کہا کہ ہم تمہاری تقریر ہیں۔ سفتے ہے ،

حضرت نے فر مایا نھیک ہے نہ سنو ہگر جھے اپنے دوستوں کوتو ملنے دو۔ بدلوگ برتمیزی پراتر آئے اور وہیں امنیشن پر حضرت کی ڈاڑھی ہیں شراب ڈالی تھی۔اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے۔ رائے کے ساتھ اختلاف کرو۔ گرتو ہین کا کیا مطلب ہے؟۔
اس اللہ دالے کی ٹاقدری کا متیجہ بھگت رہے ہیں اور ذلیل وخوار ہوتے پھر رہے ہیں۔

# قيام يا كستان اور بزرگون كى پيش گوئى بتجاويز:

دیکھو! بات آئی گئی ہوگئی۔ تو یہ بھی مجھلو کہ اصوبی طور پر حضرت مدنی جیسے ملک کی تقسیم کے قائل نہیں تھے۔ وہ سجھتے تھے کہ اس سے بہت ی خرابیاں بیدا ہوں گ۔ اور حقیقت ہے کہ دس سال بعد تہہیں اقر ارکر ناپڑا کہ ان حضرات نے جن خرابیوں کی شاند ہی کی تھی وہ ای طرح سے ثابت ہوئی ہیں۔

بہر حال حضرت تقسیم ہند کے قائل نہیں تھے۔ تمر جب یا کستان بننے کا فیصلہ

ہوگیا حضرت مدنی بیستہ اور مولا نا ابوالکلام آزاد مرحوم بیستہ نے ''رفیع قد وائی''کواپنا نمائندہ بنا کر بھیجا''محمد اساعیل نواب آف جتاری''کے پاس بیاس وقت ہندوستان میں مسلم لیگ کا بہت بڑالیڈر تھا۔ اور صوبے کا امیر تھا۔ بیغام یہ بھائی اتم مقد مہ جیت گئے اور ہم ہار گئے۔ گر ہماری ایک بات تم مان لواور فیصلہ کرنے والوں تک یہ بہنچاؤ۔ کیونکہ ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ آپ چونکہ صوبے کے امیر ہیں ۔ لہندا ہماری یہ بات وہاں تک پہنچا دو دہ یہ کہ پاکتان کے لئے دہلی تک کا امیر ہیں ۔ لہندا ہماری یہ بات وہاں تک پہنچا دو دہ یہ کہ پاکتان کے لئے دہلی تک کا رقبہ لین اور بنگال نہ لینا۔ یہ بنگالی تمہارے ساتھ تمیں سال بھی نہیں رہیں گے۔ انہوں نے یہ بات سہاری پور میں خطبے میں موجود تھاان کی تقریر کا نوں سے نہائی۔

جوبزرگوں نے کہا تھادہ حقیقت ثابت ہواان کادہ خطبہ پاکستان میں طبع نہیں ہوسکتا یہاں پابندی ہے۔ادرانہوں نے بیجی فرمایا تھا کہ' ہندوستان میں مسلمانوں کی خیرنہیں اور پاکستان میں اسلام کی خیرنہیں ہوگی' ۔خیر بات دور چلی گئے۔اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....

 مِّنْ غِنْدِ اللهِ اور جب آیاان کے پاس رسول الله تعالیٰ کی طرف سے (لیعن حضرت محمد رسول الله مَنَّا اللهِ عَلَیْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ مِ

نَسَدَ فَوِيْتُ مِّنَ النَّذِيْنَ كَيْنَكُ وياالَّكُرُوه فِيان مِن سَ الْوَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللللللِّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللل

اکر سول النبی الایمی الدی یجدونکه مختوبا عندهم فی التوراة اور والانجین را باره : ۹)۔ جورسول نبی امی ہے جس کوده لکھا ہوا پاتے ہیں تو راة اور انجیل میں۔ آج بھی آپ منظم نیا تیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ انجیل میں۔ آج بھی آپ منظم نیا تی کا بول میں آپ منظم کا ذکر اوجود کید پادر یوں نے بری تح یفات کی ہیں بلکہ جن کتابوں میں آپ منظم کا ذکر مبارک صراحت کے ساتھ موجود ہے ان کو مانے کے لئے ہی تیار نہیں ہیں کہ یہ ہماری کتابیں ہیں۔

د و شجیل بر نیاس 'اور عیسائی:

چنانچدانجیل''برنباس''جس کا اردونسخد میرے پاس بھی موجود ہے۔اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے۔ بھائی! یہ تہہاری کتاب کیوں نہیں ہے۔ ''برنباس' تو حضرت عیسیٰ عالیہ اسے صحابی ہیں۔ یہ ان کی مرتب کی ہوئی ہے اس

کے اس کا نام'' انجیل برنباس' ہے۔اور''متی،لوقا،مرٹس اور یوحنا'' تو تابعی ہیں۔ تابعین کی جمع کی ہوئی انا جیل منظور اور صحابی کی منظور کی ہوئی انجیل نامنظور۔ بیہ کیا بات ہوئی ؟۔

نامنظور کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس میں صاف اور صرت کا الفاظ میں حضرت عیسیٰی علیفا کا فر مان موجود ہے۔ حضرت عیسیٰی علیفا فر ماتے ہیں کہ ' لوگ مجھے رب کا بیٹا اور شریک بنا کیں گے اور مُحَمَّدٌ رَّسُولٌ اللهِ آ کہ میری صفائی دیں گے۔ بس ان الفاظ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے عیسائنت پر ضرب کاری گئی ہے اور انجیل برنہاس میں دوجگہوں پرصاف لفظ ہیں مُستحسمَّدٌ وَسُولٌ اللهِ تو فر مایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔

کَا نَّـهُمْ لاَیکعْلَمُونَ گویا که ده جانتے بی نہیں۔ حالائکہ ده جانتے ہیں کے بیات اوران میں بیتام باتیں کھی ہوئی ہیں۔

وَاتَّ بَعُوا مَا تَنتُلُوا الشَّيْطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمُنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشيطين كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ و مَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُونَ وَ مَا رُونَ وَمَا يُعَلِمُ نِ مِنْ اَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّا مَا نَحُنُ فِتُنَّةً فَلَا تَكُفُرُ وْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَ مَا هُـمُ بِضَارِيُسَ بِهِ مِنْ آحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ " وَيَسَعَلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَهَ لَهُ عَبِلِمُ وَاللَّمَنِ اشْتَرْهُ مَا لَهٌ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ " وَلَبِئُسُ مَا شَرَوْا بِهِ آنُفُسَهُمْ " لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَوْ اَنَّهُمُ امَّنُوا وَاتَّقَوْا لَمَدُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا

## يَعُلَمُونَ ۞ ٤

لفظی ترجمہ :

وَاتَّبَعُوْا اوران لوگول نے پروی کی مّا تَسْلُوا الشَّيْطِيْن اس چيز کی جو پڑھتے تھے جنات عَلٰی مُلُكِ سُلَيْمُ سُلَيْمُ نَ سليمان (عَلِيْهِ)

اس چيز کی جو پڑھتے تھے جنات عُلٰی مُلُكِ سُلَيْمُ انْ اورنہيں کفر کيا

عہد حکومت میں وَمَا تُحَفَّرَ سُلِسَيْمَانُ اورنہیں کفر کیا
سلیمان (عَلِیْهِ) نے وَلْرِکنَّ النَّسَيْطِيْنَ كَفَرُوْا اورلیکن جنات اور شیطانوں نے کفرافتیا رکیا یہ عَیدِمُون النَّاسَ السِّحُر وہ سکھاتے شیطانوں نے کفرافتیا رکیا یہ عَیدِمُون النَّاسَ السِّحُر وہ سکھاتے تھے لوگوں کوجادو۔

وَ مَا أُنْوِلَ عَلَى الْمَلَكُيْنِ اوروه چيز جوا تاري كي دوفرشتول پر بسبابِلَ بائل (شهريس) هَارُونت وَ مَارُونت باروت اور ماروت ( عَلَيْ بِيلِ بِاللَّهِ بِيلٍ بِاللَّهِ مِنْ اَحَدِ اوروه دونول كي كُنْبِيل سَكُمات تق حَدْ اللَّهُ بِيلٌ وَ مَا يُعَلِّمُ مِنْ اَحَدِ اوروه دونول كي كُنْبِيل سَكُمات تق حَدْ يَنْ يَدُونُ فِيلًا مِنْ اَحَدِ اللَّهُ مِنْ اَحْدُ فِيلًا اللَّهُ مَنْ فِيلًا اللَّهُ مُوه دونول كَهَ تَحْ اِنْدُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ فِيلًا تَكُفُو لَي بِيلُو كُمْ الْتَعْيَارِنَهُ رَا مَا يُكُونُ فِيلًا اللَّهُ مُنْ إِيلُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

فَيتَ عَلَّمُونَ مِنْهُمَا لِى يَصِحَ تَصَلُوكَ ان دونول سے مَا يُسفَرِقُونَ بِهِ تَفْرِيقَ مِنْهُمَا لِى يَصِحَ تَصَلَاكَ وَريع بَينَ الْمَرْءِ يُسفَرِقُونَ بِهِ تَفْرِيقَ كَرتَ تَصَال كَوْريع بَينَ الْمَرْءِ وَزُوجِهِ مرداور ورمورت كرميان و مَا هُمْ بِطَارِيْنَ بِهِ اورده بين وَرَوْجِهِ مرداور ورمين اللهِ عَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### الله تعالیٰ کے حکم ہے۔

وَيَتَعَلَّمُوْنَ اور عَصَى بِينَ مَا يَضُرُهُمُ وه چيز جوان كونقصان كَبُخِاتَى ہِ وَكَ لَقَدُ عَلِمُوا كَبُخِاتَى ہِ وَكَ لَا يَسَنَّفُهُمُ اوران كونغ بين ويق وكَ قَدْ عَلِمُوا اورالبت تحقيق وه جانتے بين كسمن الله تاره البت وه تحص جاروكو ماسك كيا مَساك في الأجوة نبين ہاسك كئے آخرت بين مِنْ خلاق بحصه وكب شم مَا شَرَوْا بِهَ انْفُسهُمُ اورالبت برى عِد حَلاق بحوم عن بركانهوں نے اپنى جانوں كو يجا ہے كسو كائوا والبت برى يَعْدَلَمُونَ كاش كروه جائے۔

وكو أنسهم المنوا اوراكر بشك وهلوك ايمان لي آت واتقوا اورالرب شك وهلوك ايمان لي آت واتقوا اورالله تعالى سے درتے كم شوركة مِنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرُ البته برلا م الله تعالى كى طرف سے بہتر كنو كانوا يَعْكَمُونَ كاش كه وه لوگ جانے۔

## جادو کی شرعی حیثیت:

دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان میں بعض کا تعلق تو اسباب کے ساتھ ہے کہ وہ اسباب کے ذریعہ گلا کا شنے سے اسباب کے ذریعے معرض وجود میں آتی ہیں۔ مثلاً حچری کے ذریعہ گلا کا شنے سے آدی مرجا تا ہے۔ بعض دوا کیں مفید ہوتی ہیں کہ ان کے کھانے سے اللہ تعالیٰ شفادیتا ہے۔ اورز ہر کا کھانا موت کا سبب ہے۔ غرضیکہ بہت می چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے۔

جادوبھی اس سے ہے کہ جس کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے اور پچھ چیزیں ایس ہیں جواسباب سے بالاتر ہوتی ہیں۔ ظاہری طور پران کا اسباب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ صرف رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ اور وہ ہوجاتی ہیں۔

## معجز ه اور جادومیں فرق:

جیسے معجزہ اور کرامت معجزہ اللہ انعائی کے پیغیبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور
کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ معجزہ تیغیبر کا ذاتی فعل نہیں ہوتا۔ اور
کرامت ولی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا۔ اور اگر ذاتی فعل ہوتو جب چاہیں کرلیں۔
حالانکہ ایسانہیں ہے۔

ای طرح آگر ذاتی فعل ہے تو اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟۔ مثلاً حضرت موٹ ایش کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوۃ عطا فر مائی تو '' ید بیفاء' اور'' عصا مبارک' والا مجز ہ بھی عطا فر مایا۔ اور موٹ مایا اور موٹ مایا کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی بھینک دو۔ موٹ موٹ مایا نے جب لاٹھی بھینک تو وہ سانب بن گئی۔ رات کا وقت تھا مگر وہاں اللہ تعالیٰ کونور کی روشن تھی۔ جب سانب بن گئی تو موٹ عایشا نے کیا ، کیا ، کیا ؟ .....

اَ قُسِبِلُ وَلاَ تَسخَفْ الصموى (المِينَة) آپاس كى طرف متوجه مول اور دُرين نه، خوف نه كرين \_ خُلْهَا اس كو بكر لين \_ سَنْعِيدٌ هَا سِيْسَرَ تَسهَا الْأَوْلَى ہم اس کو پہلی حالت میں بدل دیں گے۔ یہ بھی اِٹھی بن جائے گی اگر موٹی علیہ کا اختیاری فعل ہوتا تو ڈرکر بھاگتے کیوں؟۔تو جس طرح معجزہ نبی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا اس طرح کرامت ولی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا۔

کُملَّما دَخَلَ عَلَیْها زَکویاً الْمِحْواب جب بھی حضرت ذکریا (مایشا)
ان کے پاس واپس آتے توان کے پاس بے موسم ، پھل ویصے اور پوچھے آٹسی
لکِ هٰذَا؟ یہ تجھے کہاں سے ملے ہیں؟۔ قالت هُو مِنْ عِنْدِ اللهِ وه فرما تیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یہان کی کرامت تھی کیونکہ دروازہ بند ہے، تالالگا ہوا ہے مگر بھیجے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ان کا ذاتی فعل نہیں تھا۔ تو معجز ہے اور کرامت کا اسباب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔

اس مقام پرشاہ عبدالعزیز بیان نے جادو کی تیرہ قسمیں بیان فرمائی ہیں۔اور وہ تمام کی تمام ناجائز اور حرام ہیں۔شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے جو کہ غیراللہ سے استعانت ہے وغیرہ، وغیرہ سب حرام ہیں۔ بلکہ اگر کوئی جائز کام دوسروں کو بلا وجہ نقصان پہنچانے کے لئے ہوتو وہ بھی جادو کی قسم ہے۔

ذخيرة الحنان --- البقرة

#### حضرت سليمان اليِّلاً برجاد وكاالزام:

یہود یوں اور عیمائیوں کے مولوی اور پیر جادوکرتے تھے اور اس کے ذریعے جب کرتب کرتے ،عوام کو کہتے کہ یہ ہماری کرامت ہے۔عوام بڑے سطی ذہن کے بحب کرتب کرتے ہیں۔ عجیب وغریب قتم کی چیزیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واقعی سے در پہنچ 'ہوئے ہیں۔ انہوں نے بے حساب عوام کے ذہن بگاڑ دیے تھے۔

وَاتَّبَعُواْ اوران لوگوں نے بیروی کی مَا تَتْلُوا الشَّيْطِيْنُ اس چيز کی جو برِ حق تقے جناب عَلَی مُسلین سُسلین سُسلین سلیمان (عالیہ) کے عہد حکومت میں۔ جب جعزت سلیمان عالیہ بادشاہ تھے اللہ تعالی نے ان کواٹسانوں، جنوں، جانوروں اور پرندوں پر بادشاہی کاحق عطا فرمایا تھا اوروہ جانوروں اور پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ اور اس زمانے میں جنات، انسانوں کونظر آتے سے اور جادو کرتے تھے تھے اور اس زمانے میں جنات، انسانوں کونظر آتے سے اور جادو کرتے تھے تھے اور بیروں کے مولویوں اور پیروں نے اس جادو کی پیروی کی جے جو جنات پڑھے تھے اور بیر تو کفر ہے۔

کرامت اور معجزے کا بھی ان کے ساتھ کو کی تعلق نہیں ہے۔

اورجس آدی سے کوئی عجیب وغریب چیز ظاہر ہواس کو ولی نہ مجھ لینا اوراگر عجیب وغریب چیز کا ظاہر ہونا ولایت کی دلیل ہے تو پھر دجال تو رکیفیس الاورلیا ہے ہوگا۔ کہ اس جیسی عجیب وغریب حکمتیں کون کرسکتا ہے؟۔ وہ بارش برسنے کا تھم دے گا، بادل اکٹھے ہوں گے اور بارش برسانی شروع کر دیں گے۔ زمین پر پاؤں مارے گا زمین سونا، جا ندی اگل دے گی۔ اور چیز وں کواپنے بیچھے چلنے کا اشارہ کرے گا ساری چیزیں اس کے بیچھے چل پڑیں گی۔

لہذاکس سے عجیب وغریب چیزوں کا ظاہر ہونا اس کے ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ دیکھیں گے کہ مومن ہے یا کافر؟۔اگرمومن ہے تو پھر دیکھیں گے کہ شریعت کا پابند ہے یا بند ہے اگرشریعت کا پابند ہیں ہے اگرشریعت کا پابند ہے اور اس کے ہاتھ پر کوئی چیز خلاف عادت ظاہر ہوئی ہے تو وہ کرامت ہوگی۔

#### بإروت وماروت عليهم كاقصه:

و مَا اُنْوِلَ عَلَى الْمَلَكُنْ بِسَابِلَ اوروہ چیز جواتاری گئی دوفرشتوں پر بابل (شہر میں) هار وت و ماروت و ماروت اور ماروت (شہر میں) حاروت و ماروت و ماروت و ماروت اور ماروت (شہر میں جادو کا براز ور عراق کا ایک بہت براشہر تھا اور اس کی خاصی آبادی تھی۔ بابل شہر میں جادو کا براز ور تھا جس طرح آج کل کراچی ٹھگوں سے بھرا پڑا ہے۔ لوگوں سے فراڈ کر کے پیسے بڑورتے ہیں اور اوگ بے وقوف ہیں دیتے ہیں ، اور صرف کراچی ہی نہیں اور بہت ک جگہیں ہیں ، گکھر بھی خالی نہیں ہیں۔

یادر کھنا! جادو کرنا اور کرانا قطعا جائز نہیں ہے جائز طریقے ہے جن میں شری قباحت نہ ہودم اور تعویذ ات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے پاس بھی مرد، عور تیں تعویذ لینے کے بعد عور تیں فیس پوچھتی نہیں میں کہنا ہول کہ میں نے بھی کسی ہے کھھا نگا نہیں ہے۔ اگر کوئی خوثی کے ساتھ کچھدے جائے تو رقبی میں کرتا۔ بڑی حیران ہوتی ہیں کہ فلاں مولوی صاحب نے تو ہم ہے جائے تو رقبی میں کہتا ہوں کہ ہمارے پانچ سورو پید مانگا ہے۔ اور فلال نے تین سو مانگا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے برزگوں نے ہمیں یہی سبق دیا ہے۔ الحمد للہ نصف صدی سے زیادہ عرصہ ہوگیا ہے ہم اسی بڑمل کرر ہے ہیں۔

بہرحال بابل شہر میں جادو کا بڑاز ورتھا یہود یوں کے مولوی اور پیرکرتے تھے
اور اس کواپنی کرامتوں کا نام دیتے تھے کہ یہ ہماری کرامتیں ہیں۔اللہ تعالیٰ نے جادو
اور کرامت میں فرق بتانے کے لئے دوفر شتوں ہاروت اور ماروت میلیا کو نازل
فرمایا۔وہ فرشتے مجمع لگا لیتے تھے اور لوگوں کو کہتے کہ بھائی بیتمہارے مولوی اور پیر جو
کام کررہے ہیں بیہ جادو ہے۔ان کے قریب نہ جاؤ۔ بیکرامتیں نہیں ہیں۔لوگ کہتے
کہ تو جادو جانتے نہیں ہوالہذائم کس طرح کہتے ہو کہ بیہ جادو ہے۔وہ کہتے کہ رب
تعالیٰ نے ہمیں جادو کا علم دیا ہے۔اور بتا بھی سکتے ہیں مگروہ کفر ہے۔اس لئے تم جادو
نہیں جہاری آز ماکش اور امتحان میں میں ہے ہیں۔

و مَا يَسْعَسِلِ مِنْ اَحَدٍ اوروه دونول سَى تَعْبِين سَمَاتِ عَنْ حَتَى يَسْمُ وَلَا يَسْمَا تَ عَنْ حَتَى يَ حَتَى يَسْمُ وَلَا يَبِال تَكُ كَدوه دونول كَتِيْ عِنْ إِنَّسِمَ الْمُحُنُ فِيتُنَا أُنْ عَنْ فِيتُنَا أُنْ عَنْ اللّهِ عَنْ إِنَّسِمَ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّ عَ

آزمائش ہیں ف لا ت محفور ہیں تو کفرا ختیارنہ کر۔ مگراس کے باوجودلوگ ان سے سکھتے تھے اور انہوں نے لوگوں کو پچھ چیزیں بتائیں جونتقل ہوتی آرہی ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں .....

فَ يَ مَ عَلَى الله وَ وَنَ مِنْهُمَا لِي سَكِمَةَ مَظُولُ ال دونول على مَا يُصَلِيحَ مَطَالُ ال دونول على مَا يُفَرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ تَفْرِيلَ كَرِيّةٍ مِنْ اللّهَ مَرْءِ وَزَوْجِهِ تَفْرِيلَ كَرِيّةٍ مِنْ اللّهُ مَرْءِ وَزَوْجِهِ تَفْرِيلَ كَرِيّةٍ مِنْ اللّهُ مَرْءِ وَزَوْجِهِ تَفْرِيلَ كَرَبِيلَ اللّهُ مَرْءِ وَزَوْجِهِ تَفْرِيلَ كَرَبِيلَ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلَّا مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

امام رازی میشد کی تفسیر:

اس آیت کی تفسیر میں امام رازی بیستان نے لکھا ہے کہ' جادو کا بیاتر ہے کہ بند ہا گا گدھا اور گدھے کا بندہ بن جائے''۔اوران فرشتوں کے متعلق عجیب قسم کی بندے کا گدھا اور گدھے کا بندہ بن جائے'۔اوران فرشتوں کے متعلق عجیب قسم کہانیاں تفسیروں میں موجود ہیں۔جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

مثال کے طور پر ایک کہانی یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی خواہشات رکھیں۔ان فرشتوں کی نگاہ ایک عورت پر پڑگئی یہ اس کے بیچھے لگ گئے اور اس عورت سے نفسانی خواہش کی تھیل کے لئے درخواست کی۔ اس عورت نے خواہش کی تھیل کے لئے میشرط لگائی کہ مجھے اسم اعظم سکھا دو۔ جسے تم ہڑھ کرآ تا نول پر چلے جاتے ہواور دالیں آ جاتے ہو۔فرشتوں نے اس عورت کو اسم اعظم سکھا دیا نہر اس عورت کو اسم اعظم سکھا دیا نہر اس عورت کو اسم اعظم سکھا دیا نہر

فرشتوں نے ایسا کرنے سے معذرت کی ۔ توعورت نے کہا اچھا بیشراب پی لو، بردی لذیذ ہے۔ فرشتوں نے شراب پی لی۔ اور نشے میں آ کر انہوں نے لڑے کو قل کردیا اورزنا کے بھی مرتکب ہوئے۔ اورعورت اسم اعظم پڑھ کراو پر چلی گئی اور زہرہ ستارہ بن گئی۔ اوران کوسز اکے طور پر بابل شہر کے ایک کنویں میں الثالث کا دیا گیا۔
تاکہ سیسز ابھگتیں۔ حاشا وکلا۔ قطعاً کوئی الیمی بات نہیں ہے۔ سیہ یہودیوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں اور خرافات ہیں۔ وہ اللہ تعالی کے فرشتے تھے اور آزمائش کے طور پر آئے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کولوگوں کا ذہن صاف کرنے کے لئے بھیجا تھا۔

اس کوتم اس طرح مجھو کہ رشوت خوروں کو پکڑنے کے لئے ''انٹی کرپشن''
والے ٹوٹوں پر دستخط کر کے دیتے ہیں کہ بینوٹ تم رشوت کے طور پر دو جب وہ دے
دیتے ہیں تو چھاپہ مار کر پکڑ لیتے ہیں۔ تو بیرشوت جودی گئی ہے یہ بدکاروں کو پکڑے
نے کا ذریعہ ہے۔ ای طرح ان کی برائی کو واضح کرنے کے لئے فرشتے ہیں جگئے تھے
ایسانہیں ہے کہ وہ انسان بن گئے تھے اوران ہیں انسانی خواہشات بیدا ہو گئی تھیں۔
اور پھروہ گناہ ہیں جنلا ہو گئے۔ معاذ اللہ تعالی۔

🚓 فرشتول کی صفت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔

لاَيَسْ عُسُونَ اللَّهِ مَنَ أَ مَرَهُمْ رب تعالى ان كوجو تهم ديتا ہے وہ اس كى نافر مانى نہيں كرتے ۔ فر مايا ..........

وَ مَا هُلَمْ بِضَارِّيْنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ اوروه بَيْن نقصان بِهَ إِلَكَ جادوكِ وَرَائِينَ نقصان بِهُ إِلَكَ جادوكِ وَرَائِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ اوروه بَيْن نقصان بِهُ إِلَكَ جَاءُ وَ اللهِ عَلَم اللهُ تَعَالَى كَعَم سے الله تعالى كا عَم منه بوتو جادو بحد الله تعالى كا عَم منه بوتو جادو بحد الله تعالى كا دات ہے۔ بھى بچھا تر نہيں كرسكتا - ہر چيز ميں مؤثر حقيقى الله تعالى كى ذات ہے۔

دیکھو! آگ کا کام ہے جلانا۔حضرت ابراہیم ملیق کوآگ کے آلاؤ میں ڈالا گیاوہ آپ ملیقا کے بدن کا ایک بال بھی نہ جلاسکی۔ کیونکہ جلانے کانہیں بلکہ گل پیگلزار ہونے کا حکم تھا۔ محنڈی اورسلامتی والی ہوجانے کا حکم تھا۔ اس طرح ہوگئی۔

وَيَتَعَلَّمُونَ اور سَكِي بِي مَا يَتُ وَهِ فِي جوان كونقصان بِبنياتي عبد ومر فقصان ببنياتي عبد ومر فقصان ببنياتي عبد ومر فقصان كعلاوه جادوسكي سن وي كافر بوجا تاب كفر سن براكيا نقصان بوسكتا من وكا يَدْ فَعَ هُمْ اوران كونف بيس ديت جلومالي طور بريجه نفع بوجي گيا تواس كاكيا فا كده؟ كافر بن كرحاصل كيا فرمايا ...........

وَكُوْ اَنْسَهُمُ الْمَنُوْ اوراگر بِشَك وه لوگ ايمان كِ آتِ وَاتَّفَوْ ا ادرالله تعالی سے ڈرتے اور كفرشرك سے بچتے كسمَسْسُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ اللهِ خَيْرٌ اللهِ خَيْرٌ الله بدلا ہے اللہ تعالی کی طرف ہے بہتر كسو كَانُوْ ا يَعْلَمُوْنَ كَاش كدوه لوگ جانتے۔ اور آخرت کے نقصان سے بچتے۔

''فال''نكلوانے كاحكم :

مسئلہ ایک دفعہ پھر سمجھ لیں کہ دوسروں کو نکلیف پہنچانے کے لئے جتنے ممل کئے جاتے میں۔ یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ ان کو جائز سمجھ کر کرانے والا بھی کا فراور کرنے والا بھی کا فراور کرنے والا بھی کا فراور اس کے ذریعے جو کمائی ہے وہ بھی حرام ہے۔ اور یہی تھم ہے ''فال''والوں کا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے فال نکلوائی فَقَدُ کَفَرَ بِمَ آ اُنْزِلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ پس اس نے انکار کر دیا اس کا جو پچھ بازل کیا گیا مُمَنَّ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ پس اس نے انکار کر دیا اس کا جو پچھ بازل کیا گیا مُمَنَّ الله عَلَیْ الل

ای طرح شریعت کی روسے وہ کا فرہوگیا۔اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔تجدیدایمان اورتجدیدنکاح نہ کیا تو اس کے بعد جو بچے بیدا ہوں گے وہ حرامی ہوں گے۔اورعموماً عورتیں اس میں زیادہ مبتلا ہیں آپ کا فرض ہے کہ ان کی اصلاح کریں۔اللہ پاک ہمیں احکام شرعیہ برکماحقہ کمل کرنے کی تو فیق عطافر مائیں۔ (امین)۔

يَسا يُسهَا السَّذِيْسِ أَمَنُوْ الاَتَقُولُوْ ارَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا " وَلِلْكُفِرِيْنَ عَذَابٌ ٱلِيْمُ ۞ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنُ اَهُلِ الْسَكِسَتِ وَلاَ الْسُمُ شُرِكِيْنَ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْ كُمْ مِّنْ خَيْرِمِّنْ رَبِّكُمْ وَاللهُ يَسْخُسَسُ برَخْسَمْتِهِ مَنْ يَسَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۞ مَا نَنْسَخُ مِنُ ايَةٍ أَوْ نُسنسِها نَاتِ بِجَيْرِ مِّنْهَا أَوْمِثُلِهَا "أَلَمْ ، تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَّلِيِّ وَلَا يَصِيْرٍ ۞ اَمُ تُريْسدُونَ أَنْ تَسْسَنَكُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُ وسلى مِنْ قَبْلُ \* وَمَسَنْ يَسَتَبَسَدُّلِ الْكُفُرَ

# بِالْإِيْمَانِ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ الْ الْفَلَى رَجْمَه :

يَ اللَّهُ اللَّذِينَ أَمَنُوا المده الوَوجوايان الله اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَالَ اللَّهُ وَالْحَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مَا يَسُودُ اللَّهِ الْمِلْ الْمِلْ اللَّهِ اللَّهُ ا

مَا نَسْسَخُ مِنْ ایَةٍ جَوْمُنُوحٌ کرتے ہیں ہم کی آیت کو اَوْ نَسْسَحَ مِنْ ایَةٍ جَوْمُنُوحٌ کرتے ہیں ہم کی آیت کو اَوْ نَسْسَحَا یا ہم اس کومٹادیے ہیں نَاْتِ بِحَیْرٍ مِّنْهَ آ تَوْہم اس سے بہتر لے آتے ہیں اَوْ مِنْدِ لَهَا یا اس جیسی اَکْمُ تَعْلَمُ کیا آپہیں جانے؟ اَنَّ اللّٰهَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْوٌ کہ بِشُک اللّٰدُ عَلَی مُلِّ شَیْءٍ قَدِیْوٌ کہ بِشُک اللّٰدُ عَلَی ہم چیز پر جانے؟ اَنَّ اللّٰهَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْوٌ کہ بِشک اللّٰدُ عَلَی ہم چیز پر

قا *در ہے*۔

آمْ تُوِيْدُونَ كَياتُم اراده كرتے ہو اَنْ تَسْنَلُوا رَسُولَكُمْ مَنْ لَكُمْ كَرَبُولُكُمْ مَنْ لَكُمْ اردول (مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

: <u>P</u>

 24

سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا پیدا نہیں فر مایا۔ پچھا سے ہوتے ہیں کہ کلام کے شروع ہوتے ہی سجھ جاتے ہیں کہ شکلم کیا کہنا جا ہتا ہے؟۔ اور بعضے کلام ختم ہونے کے بعد سجھتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سارا بیان ختم ہونے کے بعد بھی ان کے یلے پچھ نہیں پڑتا۔

يهود يول كي لفظي تحريف

صحيح الفاظ كي غلط تعبير:

ای طرح یہودی جب آپ مل النظام کے پاس آتے تو جلدی ہے کہتے اکسسام علیگم اس کامٹنی میے ''تم پر موت واقع ہو'۔ اور اکسکام عَلَیْ کُم کا ' تُی ہے ''تم پر رب تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو'۔

اس طرح جالا کی سے بیحرکت بھی کرتے تھے کہ ایک دفعہ آنخضرت مُلَّا اللّٰہِ ایک دفعہ آنخضرت مُلَّا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰه

﴿ الله وَ عَلَيْكُم السَّامُ عَلَيْكُم السَّامُ عَلَيْكُم ـ

شفقت فرماؤ اس سے اتن بات بھھ آگئ کہ اگر جملہ بھے ہواور اس سے مراد غلط ہوتو
اس کا بولنا سے نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اکست لمو فی والسّلام عسل فی سے اللہ اللہ اللہ اس کا بولنا سے نہذا اگر کوئی شخص اکست کے ساتھ پڑھتا ہے کہ آنحضرت آلیٰ فینے کے ساتھ پڑھتا ہے کہ آنحضرت آلیٰ فینے کے ساتھ پڑھتا ہے کہ آنحضرت آلیٰ فینے کوئی سے ماضرو ناظر'' ہیں تو ناجا کز ہے۔ اور اگر کوئی سے العقیدہ ہے آپ آلیٰ فینے کو واضرو ناظر' نہیں جھٹا تو اس کے لئے یہ پڑھنا جا کز اور درست ہے۔

حضرت نا نوتوی میشید کاارشاد:

قاسم العلوم والخيرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوى بينية سے سى نے سوال كيا كہ حضرت المصلوة والسّلام عكيك يساد سُول الله كا كالفاظ كے ساتھ درودشريف برد ها جاسكتا ہے يانہيں؟ ۔ حضرت نے فر مايا كہ يہ درودشريف كخضرت مَا الفاظ بيں كيكن برد ها جاسكتا ہے يانہيں؟ ۔ حضرت نے فر مايا كہ يہ درودشريف كوفر شنے آنخضرت مَا الفاظ بيں كيكن برد هذه والا يہ سمجھ كہ مير سے اس درودشريف كوفر شنے آنخضرت مَا الفاظ بيں كيكن برد هذه الله يہ محمد كم مير سے اس درودشريف كوفر شنے آنخضرت مَا الفاظ بيں اورا كرآ ہے مَا الله كا مواضرونا ظر سمجھ كر برد ہے گاتو كفر ہوگا۔

آج کل اکثریت کے ذہن چونکہ خراب ہیں اوروہ آنخضرت مَنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَاسْمَعُواْ اورآ تخضرت مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالسَّمَعُواْ اورآ تخضرت مَا اللهُ ا

پندنہیں کرتے۔فرمایا....

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا نَهِيل يِسْدَرَ نَهِ وَهُ لُولُ جُوكَافَر بَيل مِنْ اَهْلِ الْمُشْوِكِيْنَ اور
الْكِتْبِ اللِ كَتَابِ مِن سے يہودى بول ياعيمائى و لَا الْمُشْوِكِيْنَ اور دمشركوں مِن سے اَنْ يُسْنَوْلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْوٍ يه كذا تارى جائے تم پركوئى بيرائى مِنْ دَوْق بير مَنْ دَوْق بير مَنْ دَوْق بير كائى مِنْ دَوْق بير مُنْ دَوْق بير مُنْ دَوْق مَنْ دَوْق مَنْ دَوْق مَنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

والله یک نیست کے ساتھ جس کو جا ہتا ہے۔ اپنی مرضی سے نبوۃ کسی کوئیس مل عتی۔ وہ تحکیم وخبیر اور ملیم ہے۔ وہ ہر شی کو جا بتا ہے۔ اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور اپنی حکمت کے مطابق کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت آ دم مالیا کو پیٹیسر بنایا۔ اور آخری پیٹیسر مطابق کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت آ دم مالیا کو پیٹیسر بنایا۔ اور آخری پیٹیسر حضرت محمد رسول الله منافیقی کو بنایا۔ آپ منافیقی ہر اعتبار سے "خاتم النہین" ہیں۔ خطرت محمد رسول الله منافیقی کو بنایا۔ آپ منافیقی ہر اعتبار سے "خاتم النہین" ہیں۔ نواکوئی نیٹیس ہوسکتا۔ اور نہ ہی آپ منافیقی کے بعد کوئی پیٹیسر بن کرآ سکتا ہے۔

قادیا نیون کاعقیدہ باطل اور غلط ہے جیسا کہ مرز اقادیانی کے لڑ کے بشیر الدین محمود نے لکھا ہے کہ ۔۔۔۔۔۔۔ ''اگر کوئی شخص چاہے تو آنخضرت مَنَّی اللّٰی اِللّٰہ کے درج کو بہنے مسکتا ہے بلکہ آپ مَنَّالُی ، ثُمَّ مَعَاذَ اللّٰهِ تَعَالٰی ، ثُمَّ مَعَاذَ اللّٰهِ تَعَالٰی ، ثُمَّ مَعَاذَ اللهِ تَعَالٰی ، ثُمَّ مَعَاذَ اللهِ تَعَالٰی ، ثُمَّ مَعَاذَ

اللهِ تَعَالَى، ثُهَمَّ مَعَاذَ اللهِ تَعَالَى \_

اس کا مطلب ہے ہوا کہ نبوۃ ایسی چیز ہے کہ بندہ محنت کرکے اس کو حاصل کرسکتا ہے حالانکہ نبوۃ صرف رب تعالیٰ عافی کا فضل ہے۔ جس کورب تعالیٰ نے چاہا اس کو عطافر مائی ۔ حضرت محمد کی اللہ عظافر مائی ۔ حضرت محمد کی اللہ عظافر مائی ۔ حضرت محمد کی اللہ عظافر مائی ۔ حضرت محمد کی اللہ کی اللہ کے اللہ کا سوال میں پیدائیس ہوتا۔ و اللہ کو السفہ طلب السفیظیہ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

# مسائل نشخ:

آ گے اللہ تعالیٰ نے ''کا مسلہ بیان فر مایا ہے۔ ''کامفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تھم نازل فر مایا پھر پچھ عرصہ کے بعد بندوں کی نسبت سے اس کوختم کر کے اس کی جگہ دوسراتھم نازل فر ما دیا۔ اس پر یہود و نصاری اور مشرکین اعتراض کر کے اس کی جگہ دوسراتھم نازل فر ما دیا۔ اس پر یہود و نصاری اور مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں بہتبدیلی کیوں آتی ہے؟۔ ایسا تو دہ کرتا ہے جس کو کم نہ ہو۔

دونشخ "میرد ما نندسرسوتی کااعتراض:

#### حضرت مولا نامحمة قاسم نانوتوى عنيد كے جوابات:

اس زندیق کے سوالوں کے جوابات بانی دارالعلوم دیوبند، قاسم العلوم و العلوم و العلوم و العلوم و العلوم و الخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی میلاند نی کتاب "انتهار الاسلام" میں چندشقوں میں دیئے ہیں۔

# بهاشق :

السبب المحانی ایک شناہ پر حضرت کے جواب کی ایک شق یہ ہے کہ جس طرح انسان کی جسمانی بیاریاں ہیں ہیں۔ جسمانی بیاریوں کے معالج ، ڈاکٹر اور ماہر کئیم مریض کے لئے پہلے ایک نیخ تجویز کرتے ہیں اس کی بیاری کے حساب سے نیخ کا بدلنا حکمت کا بھر کچھ مدت کے بعد بدل دیتے ہیں اس کی بیاری کے حساب سے نیخ کا بدلنا حکمت کا تقاضا ہے نہ کہ ان کی ٹالائقی کی دلیل ہے۔

پہلے بہارے لئے وہ دوائی مفیرتھی اور اب یہ ہے۔ اور جس طرح دوابد لئے ہیں اسی طرح فذا بھی کی بدلتے ہیں۔ انہائی کمزور مریض کوہلکی پھلکی غذا تھی کری، دلیہ، شور ہا اور یخنی استعال کرنے کا تھم دیتے ہیں۔ اور جول جول روبصحت ہوتا ہے تو سخت غذا کھانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی تھیم یا ڈاکٹر پر اعتراض کرے کہ یہ بڑا نالائق اور بے وقوف ہے کہ کل ایک نسخہ تجویز کیا۔ آج دومرا تجویز کردیا ہے کل کہتا تھا یہ کھا و اور آج کہتا ہے یہ کھا وُ۔ تو یہ اعتراض کرنے والا بے وقوف اور آج کہتا ہے یہ کھا وُ۔ تو یہ اعتراض کرنے والا بے وقوف اور آج کہتا ہے یہ کھا وُ۔ تو یہ اعتراض کرنے والا بے وقوف اور آج کہتا ہے یہ کھا وُ۔ تو یہ اعتراض کرنے والا بے وقوف اور تا کہتا ہے کہتا

یمی حال روحانی بیاریوں کا ہے جن کا معالج پروردگار ہے۔ اس تھیم علی الاطلاق نے روحانی بیاریوں کے مطابق احکام میں تبدیلیاں فرمائیں۔مثلاً پہلے

و لا تُنْکِحُوا الْمُشْوِ کاتِ مشرک ورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کرسکتے ولا تُنْکِحُوا الْمُشْوِ کیات اور بہنیں بھی نکاح میں نہیں ورے سکتے۔ مکہ مرمہ میں روز نے نہیں سے اور نہ ہی جہاد کرنے کا تکم تھا۔ کیونکہ کی دندگی بڑی صبر آزماتھی۔ جن کو پہلے ہی کھانانہیں ملتا اور بھو کے رہ کر گزارہ کرتے سے اس کئے جومسلمان ہوجا تا تھااس کوتو بڑی سختیاں برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ گھر والے روثی تک بند کردیتے تھے۔ ان کوروزے کا کیا تھم دینا ہے وہ تو پہلے ہی بھو کے ہیں۔ بھو کے ہیں۔ بھو کے ہیں۔

#### حضرت عبدالله اوراسنقامت دین:

حضرت عبدالله "فو السحادین" ایک نوجوان صحافی تصابیخ بچاکھر پرورش پارے تھے جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو بچانے تن کی تا کہ کلمہ چھوڑ دے۔ جب اس نے کلمہ چھوڑ نے ہے انکار کیا تو اس کی روٹی پند کر دی۔ اور اس کو تکلیفیں دیں، پھر بھی نہ مانا اور کلمہ چھوڑ نے ہے انکار کردیا تو اس کو کہا کہ ہمارے کپڑے اتار دیں، پھر بھی نہ مانا اور کلمہ چھوڑ نے ہے انکار کردیا تو اس کو کہا کہ ہمارے کپڑے اتار دے۔ ذیا نجاس کے کپڑے اتر والئے قریب ہی ایک براہوا مکان تھا ہجارے نگ

ُ ذخيرة الحنان ﴾

دھڑ نگ اس کے اندر بیٹھ گئے۔

دِن چڑھاتواکے آدمی بوری کے کرجار ہاتھا گھاس لینے کے لئے۔اس کوآواز دی اور کہااللہ کے بندے اندر نہ آنا کیونکہ میں نگا ہوں اگر تیرے پاس تَن پوتی کے لئے کوئی چیز ہےتو میری طرف بھینک دے۔اس نے مجھا کہ پیتہیں کوئی جن بھوت بول رہا ہے، ڈرگیا۔تھوڑی دیر بعد جب خوف کم ہواتواس نے کہا کہ میرے پاس تو یہ بوری ہوری ہے۔فرمایا بوری بی بھینک دے۔اس نے بوری پھینک دی۔انہوں نے بوری کے اندرسوراخ کر کے بہتی۔جس طرح مُر دوں کو گفتی بہنا تے ہیں اس وجہ سے ان کا نام "ذو البجاد" پڑگیا۔ "ذو البجاد" کامعنی "برانا کمبل" ہے۔

( 771

# دوسری شق:

احکام بدلنے کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ موسم کے ساتھ الباس بدل جا تاہے۔ آپ نے ویکھا ہوگا کہ سردیوں میں آدی کیسے گرم کیڑے بہنتا ہے اگر وہی کیڑے۔ آپ جسمانی ہے اگر وہی کیڑے گرمیوں میں بہنے تو اس کا حشر ہوجائے۔ تو جس طرح جسمانی بیاریوں کے لئے دوابد لتے ہیں موسم کے تغیر سے لباس بد لتے ہیں اسی طرح روحانی علاج بھی بدلتا ہے۔

# تىسرىشق:

کے ساتھ نکاح جائز تھا پھر منع کردیا۔ پہلے ایک کا مقابلہ دس کے ساتھ تھا پھر دو کے ساتھ نکا پھر دو کے ساتھ کا کہ مسائل ساتھ کر دیا پہلے شراب حلال تھی پھر حرام کر دی گئی۔ اس طرح اور کئی مسائل ہیں.....

اَوْ نُسنسِها یا ہم اس کو بھلادیں یہ بھی سنے کی ایک شم ہے۔اللہ تعالیٰ نے ہی تھم خم کرنا ہے آپ مُلَا لِلَّهِ نہیں خم کرسکتے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَسنَقُرِهُ کَ فَاکُو مَنْ اَلٰهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا الله مَا اللهِ مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا اللهِ مَا الله مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا مَا اللهُ مِن مَا اللهُ مَا مَا لهُ مَا اللهُ مَا اللهُ

نَاتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَ آتُونِم ال سَ بَهِ آتَ ہِن ہِ جِیدی کے سے دی کے ساتھ مقابلے کا تھم بہتر ہے۔ ساتھ مقابلے کا تھم بہتر ہے۔

اسند "دننخ" کے مسلہ پراعتراض کا جواب حضرت تھانوی ہیں۔ اس طرح دیتے ہیں کہ" پینڈ ت جی ایکھا دیام تشریعی ہیں اور پچھا حکام تکوینی کا

مطلب ہے کلمہ کن ہے ہوجانے والے کہ جن میں احکام شرع کا تعلق نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹا ویتا ہے یا بیٹی ویتا ہے پھر چند دنوں کے بعد واپس لے لیتا ہے لیتا ہے لیتن مارویتا ہے۔ اس پر کوئی اعتراض بیس کرتا کہ اے پروردگار! جب لینا ہی تھا تو ویا کیوں؟۔

الکے تعلیم آن اللہ علی گل شیء قدید کیا آپ ہیں جانے کہ بین جانے کہ بین اللہ تعلی میں اللہ تعلی میں اللہ تعلی می کو بین اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے؟۔جوچا ہے،جس طرح جا ہے کرسکتا ہے کی کو امیر بنائے ،غریب بنائے ، بادشاہ بنائے ،گدا بنائے ،عزت دے ، دلت دے ، سب کھی کرسکتا ہے۔

#### امر یکهاورشاهِ ایران:

جوبری عمر کے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ رضا شاہ پہلوی ایران کا بادشاہ تھا اور وہ ایشیا ہیں ام یکہ کے مفادات کا چو کیدار تھا۔امریکہ کے حقوق کی حفاظت اس کے ذمہ تھی نے اور اس نے بید مدذاری پوری طرح نبھائی اور

حفاظت کا حق ادا کیا جس طرح حفاظت کرنی چا ہے تھی مگر پکھ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ وہ امریکہ کی ناراضکی کا سبب بن گئے اور وہ اقتدار سے محروم ہوگیا۔ اس کو شہنشاہِ ابران کہا جا تا تھا۔ اس کے دورِ اقتدار میں ایک پاکستانی اخبار نے خبرشائع کی اور لکھا کہ' شاہِ ابران نے بیا علائِ کیا ہے'۔ اس پر ابران کے سفارت کا روں نے اس اخبار کونوٹس بھیجا کہتم نے ہمارے بادشاہ کوشاہِ ابران لکھ کراس کی تو بین کی ہے۔ وہ شاہِ ابران نہیں ہے بلکہ شہنشاہِ ابران ہے۔ یا تو معذرت کرویا پھرمقدے کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہوجاؤ۔ خیر! اخبارات نے معذرت کرویا پھرمقدے کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہوجاؤ۔ خیر! اخبارات نے معذرت کر لی۔

#### هر چه باد آباد

جائے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لئے ہی ہے ملک آسانوں کا اور زمین کا و ما لگھم میں دون اللہ میں و گلت ہے و اور نہیں ہے تہارے لئے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جمایت کرے اور نہ کوئی مددگار ہے کہ دب تعالیٰ کی گرفت سے جمایت کرے اور نہ کوئی مددگار ہے کہ دب تعالیٰ کی گرفت سے بچانے کے لئے عملی طور پر میدان میں آئے۔

#### بے جاسوالات کامرض:

آن قدانیسی باللہ والسمدنی قبیلا کہ آپ آلی اللہ والد مدنی ہوا وراللہ تعالی کو ہمارے سامنے لاکر کھڑا کریں اور اس کے پیچے فرشتوں کی لائن لگی ہوئی ہواور اللہ تعالی کے کہ یہ میرا پینیسر ہے اور فرشتے اس کی تائید کریں کہ اللہ تعالی ٹھیک فرمار ہے ہیں۔ تو پیرہم ما نیس کے تو فرمایاتم اس طرح لا یعنی سوالات کرتے ہوجس طرح کہ موئی ماینا اس طرح لا یعنی سوالات کرتے ہوجس طرح کہ موئی ماینا اس طرح کا یعنی سوالات کرتے ہوجس طرح کہ موئی ماینا اس طرح کا یعنی سوالات کرتے ہوجس طرح کہ موئی ماینا اس کے گئے تھے۔

ومسن يستبدو المكفر بالإيمان اورجوض تبديل راكاكفركو

ایمان کے ساتھ کہ ایمان کے بدلے تفر حاصل کرے گا فسق نہ ضل سوآء السّیدیل پی تحقیق وہ سید مے داستے سے گمراہ ہو گیا۔اللّٰد تعالیٰ گمراہی سے بھی اور گمراہ کرنے والوں سے بھی بچائے اور محفوظ رکھے۔ ایمین۔

وَدَّ كَشِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتْبِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ 'بَعْدِ إِنْمَانِكُمْ كُفَّارًا عَلَى حَسَدًا مِنْ عِسنُدِ ٱنْفُسِهمْ مِّنْ 'بَسَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ وَفَاعَنفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَاتِيَ اللهُ باَمْرِهِ أَنَّ اللَّبِسَةَ عَسِلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْسَ وَ اللَّبِسَةِ عَسِلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْسَ وَ وَالْعَدْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ \* وَمَا تُقَدِّمُوا رِلانْ فُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ تَجِدُونُ عِنْدَ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَغُمُلُونَ بُصِيرٌ ۞ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْهَ جَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَى " تِلْكَ اَ مَانِيُّهُمْ وَقُلِلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صُدِقِيْنَ اللَّهِ مَنْ اَسْلَمَ وَجُهَةً لِللَّهِ وَهُوَ مُسخسِنْ فَسِلَة ٱجْرُهُ عِنْدَرَبّه وَلاَحُوثُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ

#### لفظى ترجمه

وَدَّ كَيْنِيْرُ يُندكيابهت عالوكون ني مِّن أَهْلِ الْكِتْبِ اہل کتاب میں سے کسو یسر دو اسکے اس بات کو کہ وہ لوٹا دیں تہیں مِّنْ ، بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا تهارے مون ہونے كے بعد كفرى طرف حسسدًا مِّنْ عِنْدِ النَّفْسِهِمُ اليِّنْفُول مِن حدركرت ہوئے مِنْ ، بَسَعْدِ مَا تَبَيَّنَ بعداس کے کہ ظاہر ہو چاہے لَھُمُ الْحَقُّ ان كَالْحُونَ فَاغْفُوا لِيسمعاف كردو وَاصْفَحُوا اور وركزركرو حَتى يَاتِي اللهُ مِأْمُوهِ يهال تك كدلائ الله عالى الماحكم إنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ بِشَكَ اللَّه تَعَالَى مرجيز برقادر بـ وَالْقِسِيْسِمُ وَا الصَّلُوةَ اورقائم كرونماز وَاتُّوا الزَّكُوةَ اورزكُوة ويت ربو ومَا تُقَدِّمُ واللانفُسِكُمُ اورجو كَيَجِيجوكُمُ آكَ مِّنْ خَدِيْسِ كُونَى بَعِي نَيْكُ تَسْجِدُونُهُ عِنْدُ اللهِ يَاوَكُمُ اس كُواللَّه تعالى ك ياس إنَّ السلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْدُ وَ يَصِيْدُ عِلَى اللهُ تَعَالَى جَوْمَ عَمَل كرتے ہود مكھ رماہے۔

وَقَالُوا اوركهاانهول نے لَنْ يَدْخُلَ الْحَنَّةُ بَرِكْنَهِين واخل مُوقَالُوا اوركهاانهول نے لَنْ يَدْخُلَ الْحَنْ مَروه جويهودي هويا موگاجنت ميں إلا مَسنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَطْولَى مَروه جويهودي هويا نفراني يَسْلُكُ اَ مَسانِ عَلَى هُولَا اللهُ عَالَ وَاللهُ اللهُ ال

بُوْهَا نَكُمْ آپ (مَنَا لَيْهِ ) فرمادين لاؤتم اپني دليل إنْ مُكنتُمْ صليقِين الرَّهُ وَمُ سِيحِ۔

بَلَى كِولَ بَهِنَ؟ (واخل موگاجنت مِن) مَنْ أَسْلَمَ جَوْمُلُمَان موا (اور جَهكاديا) وَجُهِ فَلْهِ اپناچِره الله تعالی كما من وَهُ وَهُ وَهُ مَنْ الله وَلَا خُورُهُ لِهِ اس كَ لِحَ مُ مُ مُحْسِنٌ اوروه نَيك كام كرنے والا مو فَسلَهُ أَجْرُهُ لِهِ اس كَ لِحَ اس كَ لَكَ اس كَ لَكَ اس كَ لَا خُورُهُ لِهِ اس كَ رب كَ بال وَلاَ خُورُف عَلَيْهِمُ اس كا اجرب عِنْ لَد رَبِّهِ اس كرب كي بال وَلاَ خُورُف عَلَيْهِمُ اورنه وَفَ مُلَيْن مول كَ الله مَن يَحْوَنُ وَنَ اورنه وَفَ مُلَيْن مول كَ اورنه وَفَ مُلَيْن مول كَ الله مَن الله وَلاَ مُولَى الله وَلاَ عُلَيْهِمُ الله وَلاَ مُولَى الله وَلَا مُولَى الله وَلاَ الله وَلا الله وَلاَ الله وَلا الله وَلاَ الله وَلاَلَا الله وَلاَ الله وَلاَ الله وَلاَ الله وَلاَ الله وَلاَ الله وَلاَ الله وَلاَنْ الله وَلاَنْ الله وَلاَ الله وَلاَ الله وَلاَ الله وَلاَ الله وَلاَ الله وَلاَنْ الله وَلاَنْ الله وَلاَنْ الله وَلاَنْ الله وَلاَنْ الله وَلاَ الله وَلاَلَا الله وَلاَلَا الله وَلاَنْ الله وَلاَلّهُ وَلَا الله وَلاَنْ ال

اہلِ کتاب کے مصداق:

اہلِ کتاب ہے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی آسانی کتاب کو مانے ہیں جیسے یہود
توراۃ کو مانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔نصاریٰ انجیل کو مانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور صابی
زبور کو مانے کے مدی ہیں اگر چہ تحض ان کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ اپنی کتابوں پر چلنے
اور ممل کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں کیونکہ اگر اپنی کتابوں پر ممل کریں تو آخری پیغیمر پر
ایمان لے آئیں کہ ان کی کتابوں توراۃ ، انجیل ، زبور میں آپ مُنْ الْفِیْزُمُ کی آمد کی بشارت
موجود ہے۔

اور جس طرح بہودونصاری اورصابی آسانی کتابوں کو ماننے کے دعویدار تھے
اس طرح مشرکتین مکہ دین ابراہیمی پر جلنے کے دعویدار تھے۔اوراپنے آپ کوابراہیمی
کہتے تھے۔آنخضرت مُن اللہ کے سرمبارک پر جب تاج نبوۃ رکھا گیااور آپ مُن اللہ کا کے دعوید کی دعوت دی تو تھے۔ان کا کھوں نے وہ گھر

جس کو حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل پہلی نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور عبادت
کے لئے بنایا تھا اس کی بیرونی دیواروں پر تین سوساٹھ بت نصب کئے ہوئے تھے۔
جن میں حضرت ابراہیم ،حضرت اساعیل ،حضرت عیسیٰ ،حضرت مریم پہلیم کا بت بھی نصب تھا۔

#### خضرت ابراہیم علیہ کا دین:

 کا بھی محض دعویٰ ہی دعویٰ تھا۔اور جا ہتے ریہ تھے کہ بیمسلمان بھی پھر کا فر ہوجا تیں جس طرح پہلے کا فرتھے۔اس کا ذکر ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

وَدَّ كَينِيرٌ مِّنْ آهُلِ الْكِتْبِ يندكيابهت علوكون في اللي كتاب میں ہے۔ ریکشر کا لفظ اس لئے فر مایا کہ یہود ونصاریٰ میں ہے کچھ بڑے نیک دِل تقے اور وہ مسلمان ہو چکے تھے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام ،حضرت تغلبہ ہا ﷺ میلے یبودی تھے اور تمیم داری اور مشہور سخی حاتم طائی کے بیٹے حضرت عدی بن حاتم بڑھیا ہے یہلے عیسائی سے اور ان جیسے کچھ اور حضرات ۔ لیکن اکثریت دوسری طرف ہی ری۔اس کے فرمایا کہ اہل کتاب کی اکثریت جا ہتی ہے۔

حسد کی تعریف/انجام اور بیجاؤ کے طریقے:

لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ ، بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا اسَاتَ كُوكَ وَالْأَ دیں تہہیں تہارے مومن ہونے کے بعد کفری طرف یعنی مسلمانوں کے دلوں میں ایسے شبہات پیدا کرتے ہیں اور منصوبے بناتے ہیں کہوہ ایمان جیموڑ کر کا فرہوجا تعیں

جیسے پہلے کا فرتھے۔اس طرح کیوں کرتے ہیں؟۔فرمایا،

حسسدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهم اين نفول مِن حدركرت موعد كريفضيلت ان كوكيول على عبار مِّن ، بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ہے ان کے لئے حق ۔ کہوہ پیغیبر آخر الزمان جنہوں نے آنا تھا بيه وہي ہيں \_ كيونكه ان كى كتابوں ميں آخرى پنيمبركى نشانياں تحرير تھيں \_اورتمام كى تمام حضرت محمد رسول التُدمُّ كَانِيْمُ مِينِ موجود تحمين \_ اوريبان ساري با تون كوسمجھنتے اور جانتے تنے مگر ضد کی وجہ سے مانتے نہیں تھے جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔

ابوجہل بھی ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لایا ورنہ آپ منگیڈیم کی نبوۃ کی نشانیاں اس پر بھی واضح تھیں۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ آنخضرت منگائیڈیم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ اور آپ منگائیڈیم کی مجلس میں صحابہ کرام بن اللہ کے علاوہ کی مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ اور آپ منگائیڈیم کی مجلس میں صحابہ کرام بن اللہ کے علاوہ کی مصحد حود تھے۔ ابوجہل آیا اور اس نے کنکریوں کی مصی بھری ہوئی تھی کہنے لگا اگر آپ (منگائیڈم) نبی ہیں تو بتا کیں میری مشمی میں کیا ہے؟۔

اسخضرت مَنَّا اللهُ اللهُ عَلَى الرَّحْمَى والى چیزخود بول پڑے تو کیا ہوگا؟۔
چنانچہ مُنی میں پکڑی ہوئی کنگر ہوں نے سبت کان اللهِ پڑھنا شروع کردیا اور ایک
روایت میں ہے کہ لاالمسة الآ الله مسحق د وسول اللهِ پڑھنا شروع کردیا۔
ابوجہل نے کنگریاں بھینک دیں اور ان سے کہا کہ تم بھی اس کی طرفدار ہوگئ ہو؟۔
اب بتاؤالی ضد کا بھی دنیا میں کوئی علاج ہے؟۔

توحق یہود ونصاریٰ پر واضح تھابس ضدتھی اور حسدتھا کہ بینعمت ان کو کیوں ملی ہے؟۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جہاں اور چیز وں سے بناہ مانگئے کاسبق دیا ہے وہاں بیمی فر مایا ہے۔.....

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِروردگار! حسدكر في والے كے حسد الله معمل بچا۔ ضداتى برى چيز ہے كہ اس سے نجنے كى تلقين الله تعالى نے قرآن پاك ميں فرمائى ہے۔

اورابو داؤد شریف میں روایت آتی ہے کہ آنخضرت ظُلَّیْنَا مے فرمایا اِنَّ الْحَسَدَ یَسانْکُلُ الْحَسَنَاتِ کَمَا تَانْکُلُ النَّارُ الْحَطَبَ حسد نیکیوں کواس الْحَسَدَ یَسانْکُلُ الْحَسَنَاتِ کَمَا تَانْکُلُ النَّارُ الْحَطَبَ حسد نیکیوں کواس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔حسدی مختلف شکلیں ہیں طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔حسدی مختلف شکلیں ہیں

ذخيرة البجنان

جو كەمندىجە ذيل بيں۔

اسس حد کے کہتے ہیں؟۔ حدد کہتے ہیں کی خوبی اور کمال کو دکھ کر سال کہ یہ خوبی اور کمال کو دکھ کر کوھنا کہ یہ خوبی اور کمال اس کو کیوں ملا ہے؟۔ جھے کیوں نہیں ملا۔ مثلاً کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا کیا ہے، علم دیا ہے یا کوئی اور ہنر عطافر مایا ہے تو حاسد آ دمی دل میں کر ھتا ہے کہ بیاس کو کیوں ملا ہے؟۔ حسد کا تعلق زبان سے نہیں بلکہ دِل کے ساتھ ہے اور نیہ بڑا گناہ ہے۔ بلکہ بیالیا گناہ ہے کہ حسد کرنے والے کی نیکیاں اس کوئل جاتی ہے۔ وراس کے گناہ حسد کرنے والے کوئل جاتے ہیں۔

اور حسد کی دوسری شکل میہ ہے کہ دوسرے کی نعمت کی زوال کی تمنا کرے کہ جھے نہیں ملی نہ سہی اللہ کرے اس کے پاس بھی نہ رہے۔ اور میہ بھی یاد رکھنا کہ دسوسے برکوئی گرفت نہیں ہے۔

وسوسها وراس کی تعریف

وسوسہ کہتے ہیں کسی چیز کاخیال خود بخو دول میں آجانا بغیر قصد اور اراد ہے کے اور نہ بی اس خیال پر راضی ہے اور اگر وسوسہ نماز میں بھی آجائے تو نماز برکوئی زنہیں پڑتی ۔ البتدا گرنماز میں آجائے تو اس کوفورا نکالنے کی کوشش کرے اور وسوسہ ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی آدمی بھی خالی نہیں ہے۔

حضرت عمر بنالين؛ كا قول مبارك :

حضرت عمرفاروق والنظ جیسی شخصیت کا قول بخاری شریف میں موجود ہے،

فرمايا.....

آنِی لاَ جَیِّن وَ جَیْشِی وَ آنا فِی الصَّلُوةِ بِهَااوقات میں اپنے لشکری تیاری میں رہتا ہوں کہ اس لشکر کو إدهر بھیجوں اور اس لشکر کو اُدهر بھیجوں اور میں نماز میں ہوتا ہوں۔ یعنی بیدخیال مجھے نماز میں آتار ہتا ہے۔

حضور صَالِيْنَا مُ كُونِما زميس سونے كُرُ رِي كايا وا نا:

ایک دفعہ آنخضرت مَنَّ النظام نے عصر کی نماز پڑھائی اور فورا تجرہ کا کشصد یقد بھائی ہیں تشریف لے گئے لوگ اپنی ، اپنی جگہ بیٹھے رہا اور جرا تگی سے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ معلوم ہے آپ مُنَا النظام نورا کیوں تشریف لے گئے ہیں؟۔ کیونکہ آپ مُنَا النظام کی کامعمول تھا کہ سلام پھیرنے کے بعد چبرہ مبارک مقتد یوں کی طرف کرکے بیٹھتے اور تنبیجات پڑھتے ۔ اور فرضوں کے بعد اجتماعی دعا بھی ثابت ہے۔ کرکے بیٹھتے اور تنبیجات پڑھتے ۔ اور فرضوں کے بعد اجتماعی دعا بھی ثابت ہے۔ البتہ سنتوں اور نفلوں کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے۔ نہ تر اور تک کے بعد ثابت ہے۔ ہاں ختم قرآن کے وقت سنت ہے کہ سب مل کر دعا کریں۔ چونکہ آپ مُنَا اللّٰهُ مُحالِم مُنَا اللّٰ مُحالِم ہوا۔ یہ حضرات ابھی آپس میں با تیں کر رہے تھے کہ آپ مُنَا اللّٰ اللّٰ کے محابہ کرام رُخالَا اللّٰ کو تعب ہوا۔ یہ حضرات ابھی آپس میں با تیں کر رہے تھے کہ آپ مُنَا اللّٰ الل

''تم نے میر ہے جلدی جانے پر تبجب کیا ہے؟۔ فرمایا: تَدَنّی وَ اَ اَ فِی الْتَصَلَّوةِ مِحِصِمُمَا وَ مِیں یادآ یا کہ میر ہے گھر میں ایک سونے کا ککڑ اپڑا ہے جوغریوں میں نقسیم کرنا ہے اور وفت تھوڑ ارہ گیا ہے ، یعنی سورج غروب ہونے والا ہے۔ اس لئے میں فوراً گیا اور گھر والوں کو کہا کہ یہ فوراً فلاں ، فلان مسکین کو بھیج دو۔ ایسانہ ہوکہ یہ کھڑ ارات کو ہمارے گھر بڑا رہے۔ اور رب تعالی مجھ سے سوال کریں کہ غریبوں کوان میکٹر ارات کو ہمارے گھر بڑا رہے۔ اور رب تعالی مجھ سے سوال کریں کہ غریبوں کوان

كاحق آپ نے بروقت كيوں ندديا؟ "\_

امام بخاری بُواللہ نے اس حدیث پر باب قائم کیا ہے اکت فی سے و فی السط لوق مقصد رہے کہ نماز میں ہرآ دی کوخیال آتا ہے خیال آجانے پرکوئی گرفت نہیں ہے۔ اور اس سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ البتہ قصد آخیال نہ لائے۔ اور کوشش یمی کرے کہ خیال نہ آئے۔ تو فر مایا کہ رہے حسد کرتے ہوئے چاہیں کہ متہبیں دوبارہ کا فربنادیں۔

فَاعْفُوا وَاصْفُحُوا لِي معاف كردواوردر كرركرو فاعْفُوا كامعنى عبدان كي ملامت نه كروراس معنى عبدان كي ملامت نه كروراس معنى عبدان كي ملامت نه كروراس التحك كم انهول في ويى كرنا ب جو ان كے دِل ميں ہے۔ عربی كامشهور مقوله سے ..........

حتی یہ آتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ لائے اللہ تعالی اپنا تھم ۔ لین اللہ تعالی میں قدید کے اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں ہے تا ہم کا موں کی شک اللہ تعالی مرچیز پر قادر ہے۔ تم ان کی طرف توجہ دینے کی بجائے اہم کا موں کی طرف متوجہ ہو۔

وَأَقِ يُسَمُّوا الصَّلُوةَ اورقائم كرونماز وَاتُوا الزَّكُوةَ اورزكُوة دية ربو

وَمَا تُقَدِّمُ وُالِلاَنْفُسِكُمُ اور جو بَهُ عَيْجِ كُمْ آكَ مِّسْنُ خَيْرٍ كُونَ بَهِي وَمَا تُكَفِيدٍ مُوالله تعالى عَمِالله عَلَى الله عَل

# قبولیت اعمال کی شرائط:

نہلی شرط یہ ہے کہ عقیدہ سیجے ہو کیونکہ ایمان کے بغیر کسی نیکی کی کوئی دی۔ حیثیت نہیں ہے۔

اور تیسری شرط ہے کہ سنت کے مطابق ہو۔ اگر سنت کے مطابق میں ہو۔ اگر سنت کے مطابق میں ہو۔ اگر سنت کے مطابق منہ ہو۔ مثل کوئی شخص سورج کے طلوع ہوتے وقت یا غروب کے وقت یا زوال کے وفت نماز پڑھے گا تو اس کواللہ تعالی کی طرف سے سزا ملے گی ، جزانہیں ملے گی ۔ حالانکہ اس نے نماز ہی پڑھی ہے ۔ کیوں سزا ملے ملے گی ؟ ۔ اس لئے کہ خلاف سنت پڑھ رہا ہے۔

اسی طرح بخاری شریف میں روایت ہے حضرت ابوذ رغفاری والین فر مائے ہیں کہ استحضرت مُنالِثْنِیْ فر مایا ......

''مَنُ صَامَ يَوْمَ الشَّكِ فَقَدْ عَصٰى آبَ الْفَاسِمِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) شَك كِون جس نے روز وركھااس نے آنخضرت مَالَّيْنَا مَا كُون عَالفت كى۔ یعنی رمضان المبارک کا جاندنظر آنے کے متعلق ترود ہے، یقین نہیں ہے کہ جاندنظر آگیا ہے تواس دن روزہ رکھنے والا گنہگار ہوگا''۔

رمضان السيارك مين تلاوت كاثواب:

اورعزیز واید بات بھی سمجھ لواور ذہن شین کرلو کہ ہرنیکی کا اجرعام مہینوں میں وک گناماتا ہے اور رمضان المبارک کے مہینہ میں ہرنیکی ستر گنابز ھوجاتی ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ دوسر ہے مہینوں میں ''سبحان اللہ'' کہوتو دس نیکیاں ملیں گی۔ اس طرح رمضان کے علاوہ میں اتسم پڑھنے ہے تمیں نیکیاں ملتی ہیں کیونکہ ایک حرف کے بدلے دس نیکیاں ہیں، پڑھنے کی بھی اور سننے کی بھی۔ اور رمضان شریف میں اتسم پڑھنے اور سننے کی بھی۔ اور رمضان شریف میں اتسم پڑھنے کی بھی اور سننے کی بھی۔ اور رمضان شریف میں اتسم پڑھنے اور سننے کی بھی۔ اور رمضان شریف میں اتسم پڑھنے اور سننے کی بھی۔ اور رمضان شریف میں اتسم پڑھنے اور سننے کی بھی۔ اور مشان شریف میں اتسم پڑھنے اور سننے کی بھی۔ اور مشان شریف میں اتسم پڑھنے اور سننے کی دوسودس نیکیاں ملتی ہیں۔ انداز ہ لگا و کتنا اجروثو اب ہے۔ اس میں میں ہو میں انداز ہ لگا و کتنا اجروثو اب ہے۔ اس میں میں ہو میں انداز ہ لگا و کتنا اجروثو اب ہے۔ اور شر اور کے کی بدعت :

پھر کچھ لوگ آٹھ تراوت پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ سیجے نہیں ہے کیونکہ آٹھ تراوت قطعاً نہیں ہیں۔ تر اوت ہیں رکعت ہیں۔اورصابہ کرام ہی اُنڈ کے دور سے لے کر آج تک امت کامعمول ہیں رکعت تر اوت کی ہی ہے۔ یہ آٹھ پر اصرار کی بدعت پر اور ت تک امت کامعمول ہیں رکعت تر اوت کی ہی ہے۔ یہ آٹھ پر اصرار کی بدعت چند سالوں سے چلی ہے۔ لہٰذاتم ہیں رکعات اہتمام کے ساتھ پڑھواور نیکی ضائع نہ کرو۔جو بھی نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر یاؤگے۔

اِنَّ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِينَ وَ بَصِينَ وَ بَصِينَ اللَّهُ تَعَالَىٰ جَوْمَ عَمَلَ كَرِيّ ہو د كيور ہاہے۔ يہودونصاريٰ كاايك اور بے بنيا دوعویٰ سنؤ.....

#### جنت میں کون جائے گا؟:

تِلْكُ أَ مَالِيتِ فَيْ مَالِي فَوَاهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

آپ مَنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الل

مَنْ يَسْبَعَ عَسْرَ الْاسْلامِ دِيْنَا فَكُنْ يَّفْبَلَ مِنْهُ اورجس خص نِ السلام كعلاده كوئى اوردين تلاش كيا يسوه برگرنبيس قبول كياجائ گا-اس سے إنّ الله يُسْبَدُ اللهِ الْإِمْلَامُ بِحَمْكُ دِين الله تعالىٰ كے بال مفير صرف اسلام اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

بسلی کیون ہیں جنت میں جائیں گے؟ مَنْ اَسْلَمَ وَجَهَدُ لِلّٰهِ جو مسلمان ہوا اور اپناچہرہ اس نے اللہ تعالی کے سامنے جھکا دیا و مصلمان ہوا اور اپناچہرہ اس نے اللہ تعالی کے سامنے جھکا دیا و مصلمان ہوں وہ نیک کام کرنے واللہ و۔ اب جو سلمان نیکی کرنے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور اس میں نہیں یہودی کام خل ہوگا اور نہی عیسائی کا۔

فَلَهُ أَجُرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ لِى الى كَلِحُ الى كَاجِرَا كَرب كَ اللهُ الْجُرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ لِى الى كَلِ الكَ لِحَ الكَاجِرَانُ وَلَا هُمْ يَتَ خُوزُنُونَ اورنه وه الله وَلاَ حُوثُ عَلَيْهِمُ اورنه وفي المُعَمَّ يَتَ خُوزُنُونَ اورنه وه عُملين مول كَد

خوف کہتے ہیں آئندہ کسی چیز کا خطرہ ہونااورغم گزشتہ کسی شی پرافسوس ہو۔ توبیہ

جب جنت میں داخل ہوں گے تو آئندہ بھاری کا ، ڈاکے کا ، مرنے کا ، جنت میں داخل ہوں گے تو آئندہ بھاری کا ، ڈاکے کا ، مرنے کا ، جنت میں داخل ہوں گے تو آئندہ بھاری کا میں چونکہ تھے اعمال کر کے آئے ہیں اس لئے غرنہیں ہوگا کہ کاش! ہم فلال نیکی کر لیتے ۔ الجمد للہ! انہوں نے خوب نیکیاں کیں اور جنت میں داخل ہوگئے۔

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّاصُرَى عَلَى شَيْءِ و قَالَتِ النَّصٰرِي لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ " وَ هُمْ يَنْكُونَ الْكِتْبُ "كَلْلِكُ قَالَ اللَّذِيْنَ لايسغسك مُونَ مِثْلَ قُولِهِمْ وَفَاللهُ يَسخُكُمُ بَيْ نَهُ مُ يَوْمَ الْقِيمَةِ فِيمَا كَانُوْ افِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ مَّنَّعَ مَسْجِدً اللهِ أَنْ يُسَلُّهُ كُسرَ فِيهَا السَّمُ لَهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا \* أُولَيِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَكُخُلُوهُ آ اللَّهُ خَسْ أَلِهُ مِنْ اللَّهُ مُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ وَ لِلَّهِ الْمُشْرِقُ وَالْمَغُرِبُ "فَساكِنُهَا تُوَلُّوا فَنَحَ وَجُهُ اللهِ " إِنَّ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيتُمْ ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًّا "سبخنة "بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ

كُلُّ لَّهُ قَنِتُونَ ﴿ بَدِيْعُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْآرْضِ وَالْآرْضِ وَالْآرْضِ وَالْآرُضِ وَإِذَا قَلْطَى اَمْسَرًا فَسَارِنَّسَمَا يَسَقُولُ لَلهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ فَيَكُونُ ﴾ فَيَكُونُ ﴾

لفظی ترجمہ:

وقَالَتِ الْسَهُودُ اوركها يهود في لَيْسَتِ النَّصٰوٰى عَلَى شَيْءٍ نهيں بِين نَصَارئ كى چيز پر وَ قَالَتِ النَّصٰوٰى اوركها نَصَارئ في فَيْ فَيْ النَّصٰوٰى اوركها نَصَارئ في فَيْ فَيْ نَهِينَ بِينَ يهودى كى چيز پر وَ هُمْ فَيْ فَيْ نَهِينَ بِينَ يهودى كى چيز پر وَ هُمْ فَيْ فَيْ نَهِينَ بِينَ يهودى كى چيز پر وَ هُمْ فَيْ فَيْ نَهِينَ بِينَ يهودى كى چيز پر وَ هُمْ فَيْ فَيْ نَهِينَ بِينَ يَهُودَى كَى چيز پر وَ هُمْ فَيْ فَيْ نَهِينَ بِينَ يَهُودُ كَالِ نَكُوهُ كَالِ بَرْ صَحْ بِينَ لَهُ وَنَ الْكِلَتُ مَالْ الْكُوهُ كَالِ بِيرْ صَحْ بِينَ لَيْ الْكُولُونَ الْكِلَتُ مَا الْأَكُوهُ كَالِ بِيرْ صَحْ بِينَ لَهُ الْكُولُونَ الْكِلَتُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُنّا لِي إِلَيْ عَلَى اللَّهُ وَلَالْكُولُونَ الْكِلْدُونُ الْكِلْدُونُ الْكِلْدُونُ الْكِلْدُونُ الْكِلْدُونُ الْكِلْدُونُ الْكِلْدُونُ الْكِلْدُونُ الْمُعْلِي فَيْ الْمُعْلِي فَيْ الْمُعْلِي فَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَمَنْ أَظْسَلُمُ مِمْنِ اوراسُ فَص سے بردھ کرکون ظالم ہوسکتا ہے؟ مستبع مسبعد الله جورو کتا ہے اللہ تعالی کی مجدول سے آن یک کر کے فیص فی فیست کے اللہ تعالی کے نام کا و سلمی فیست کے اس میں اللہ تعالی کے نام کا و سلمی

وَلِلْهِ الْسَمَشُوقُ وَالْمَغُوبُ اورالله تعالى بى كَلْحَ بَمُ وَلَمْ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا اوركهاانهول في بنالى الله تعالى في اولاد سُه خنة باك بهاس كى ذات بَلْ لَنَهُ بلكه اى كه لئے مما في السّمون و الآد ض جو بجھ ہے آ مانوں میں اور زمین میں گل لّه فنوت و الآد ض جو بجھ ہے آ مانوں میں اور زمین میں گل لّه فنوت و نَ سب ای کے فرمانبردار ہیں۔

ہدی اسکوت والارض بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے اسکوت والارض بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے اسکون ورف اللہ میں کو ورف اللہ میں کا میں ہوئے اللہ میں ہوئے اسکونی معاملے کا فیانے ما لیں بختہ بات ہے کہ قول کے اسکونی کو گئ

### ہوجا فَيَكُونُ ليس وہ ہوجاتی ہے۔

# وپيك :

ان آیات کا پچپلی آیات ہے ربط یہ ہے کہ پچپلی آیات میں تھا کہ یہود بول نے کہا تھا کہ یہود بول نے کہا تھا کہ جنت میں صرف میں حرف نصاری نے کہا تھا کہ جنت میں صرف نصاری جا کیں گے اور نصاری نے کہا تھا کہ جنت میں صرف نصاری جا کیں گے اور آج کی آیات میں ان کے ایک دوسرے پر فدہبی طعن کا ذکر ہے کہ انہوں نے ضد میں آگرایک دوسرے کے فدہب کو کا لعدم قر اردیا۔

جیبا کہ آج کل کے لیڈر ایک دوسرے کوجھوٹا کہتے ہیں۔ ایک جماعت والے دوسروں کوجھوٹا کہتے ہیں اور وہ ان کوجھوٹا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں دونوں ہیے ہیں۔اس طرح انہوں نے ضد میں آکرایک دوسرے کے مذہب کو کالعدم قرار دیا۔ حالا نکہ اصل کے اعتبار سے یہود یوں کا مذہب بھی سیا تھا اور عیسائیوں کا مذہب بھی سیا

یہود یوں کو یہودی کیوں کہاجا تا ہے؟ اور نصاریٰ کونصاریٰ کیوں کہاجا تا ہے؟
اس کے متعلق پہلے بیان ہو چکا ہے۔ لہذا دو ہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں .....

## يېودونصاري کې محاذ آرائي:

و قسالتِ الْسَهُودُ لَيْسَتِ النَّصٰرَى عَلَى شَيْءِ اوركها يهودنے نہيں بيں نصاري کی چيز پرديعنی ان کا ند بب بالکل جھوٹا ہے۔اب نصاریٰ کی باری آئی۔ و قالتِ النَّصٰرٰی کَـبُسَتِ الْسَهُودُ وُ عَلَی شَیْءِ اور کہانصاریٰ نے نہیں بیں یہودی کسی چیز پردیعنی ان کا ند جب بالکل جھوٹا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ فرماتے نہيں بیودی کسی چیز پردیعنی ان کا ند جب بالکل جھوٹا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ فرماتے

26

ب عود در دو در الاسمار مي الماري ال

## جاال مشركين كاعقيده:

کے فرلے قال الگذین لایک فلمون ای طرح کہاان اوگوں نے جوعلم انہیں رکھتے میں نے ان کی بات کی طرح سیان پڑھ ملم سے محروم عرب کے مشرک تھے انہوں نے کہا کہ ہم سے جی بیں ہمارے علاوہ سب جھوٹے ہیں۔ حالانکہ وہ سر سے لے کر پاؤیل تک شرک میں ڈو بے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کا وہ گھر جوحفرت ابراہیم اور حضرت اساعیل بھا نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے بنایا تھا اس کی بیرونی دیواروں پر انہوں نے تین سوساٹھ بت نصب کئے ہوئے تھے۔ جن میں حضرت ابراہیم ، حضرت اساعیل ، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم بیلین کے بت بھی میں حضرت ابراہیم ، حضرت اساعیل ، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم بیلین کے بت بھی

شامل تقے۔

بدكار جوڑے كى بوجا:

اور بروے نفسب کی بات میتھی کہ ان بتوں میں '' اِسَاف اور ناکلہ' کے بت بھی شامل ہے۔ '' اساف' مرد تھا اور '' ناکلہ' عورت تھی۔ ان کے آپس میں برے تعلقات ہے ان کوخواہش پوری کرنے کے لئے اور کوئی جگہ نہ ملی۔ اس زمانے میں لوگ تھوڑے ہوتے ہے رات کو جب لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے تو انہوں نے کعبۃ اللہ کے ندر بدکاری کی اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بنادیا۔ شکلیس تو وہی رہیں گر پھر میں تیدیل ہو گئے۔

لوگوں نے ان کوعبرت کے لئے وہیں کھڑا کردیا کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں کہ کعبۃ اللہ میں برائی کا بیانجام ہے۔ گر پجھ عرصہ گزر نے کے بعد لوگوں نے ان کی پوجاشر دع کردی کہ اب بیان کے نز دیک محترم ہو گئے۔ اور مشرکین مکہ کے ہاں سب سے زیادہ محترم مجسمہ 'دئمبل'' کا تھا بیانہوں نے حضرت ہا بیل بھیا ہے نام پر بنایا ہوا تھا۔ جو حضرت آ دم مالیا کے مظلوم شہید بیٹے تھے تو ان ظالموں نے اللہ تعالی کے مطلوم شہید بیٹے تھے تو ان ظالموں نے اللہ تعالی ماقی سب جھوٹے ہیں اور کھر کوشرک کے ساتھ بھرا ہوا تھا اور اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ ہم سیجے ہیں اور یا تی سب جھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ .....

فَاللهُ يَكُمُ مُ بَيْنَهُمْ يَسِ الله تعالى فيصله كركان كردميان يَوْمَ الْمِقِيلَةُ يَخْتَ لِفُونَ ان يَوْمَ الْمِقِيلَةُ مَا تَكَانُوا فِيلَهِ يَخْتَ لِفُونَ ان يَوْمَ الْمِقِيلَةُ مَنِ الله قَانُوا فِيلِهِ يَخْتَ لِفُونَ ان يَوْمَ الْمِقِيلَةُ مَنِ الله عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

وَمَنْ اَظْلُمُ مِمَّنِ مَّنَعَ مَسْجِدَ اللهِ اورائ خص سے بر مركون ظالم بوسكتا ہے جوروكتا ہے اللہ تعالی کی مجدول ہے؟ اَنْ يَسْدُ حَسرَ فِيہَ السّمُهُ السّمُهُ كَامِ كَامُ كَامُ وَمَسْعُى فِي خَرَابِهَا اوركوشش كرنا ہے اللہ تعالی کے گروں کو برباد کرنے کی اُول نِیك مَساكان لَهُم وہ لوگ بین بیس تھا ان کوت اَنْ يَسْدُ خُلُوهُمَ یہ کہ داخل ہوتے (ان مجدول بیس) اِللّا جَانِ فَیْ اَنْ یَسْدُ فَی کُرِوْف کرتے ہوئے۔

ان آیات کے مختلف مطالب بیان فرمائے گئے ہیں ....

#### مسلمانون كوغمره يساروكنا:

ان کا ایک مطلب تو یہ بیان فرماتے ہیں کہ آنخضرت ما الی اہمرہ
کے چھے سال ذوالقعدہ کے مہینے ہیں تقریباً پندرہ سوصحابہ کرام ہی آئے کے ساتھ عمرہ
کرنے کے لئے روانہ ہوئے اس وقت ابھی کج فرض نہیں ہوا تھا۔ جج ہے ہیں فرض ہوا ہے۔ آنخضرت ما الی ایم ساتھیوں کے جب مکہ مرمہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچ جس کا آج کل نام شمیسہ ہے اور مکہ مکرمہ کے حدود ہیں آگیا ہے۔ نو مشرکین مکہ نے مزاحت کی اور کہا کہ ہم تہمیں مکہ کرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے مشرکین مکہ نے کہاں کو یقین تھا کہ بید حضرات عمرہ کرتے کے لئے آرہے ہیں۔ لڑنے باو جوداس کے کہاں کو یقین تھا کہ بید حضرات عمرہ کرتے کے لئے آرہے ہیں۔ لڑنے باو جوداس کے کہاں کو یقین تھا کہ بید حضرات عمرہ کرتے کے لئے آرہے ہیں۔ لڑنے کے لئے نہیں آئے۔ کئی دنوں تک بحث ہوتی رہی سفیر آئے جاتے رہے۔ مگر

انہوں نے عمرہ نہ کرنے دیا پھرا گلے سال کھے میں آپ سَلَا لَیْ اَلْفَاء کیا تو انہوں نے عمرہ نہ کرنے دیا پھرا گلے سال کھے میں آپ سَلَا اَلْهُ کَا اَلْهُ مَا اَلْهُ کَا مُعَالِی کی مسجد سے روک دیا چونکہ او پرمشرکین کا ذکر تھا اس لئے یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے۔

شاهِ روم كالمسجد اقصى برجمله اورنماز يون كاقتل عام:

اور یہ مطلب بھی بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت مُنَافِیْم کی ولادت باسعادت سے پہلے روم کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام دوطیطس' بھی لکھتے ہیں اور دطیطاوس' بھی لکھتے ہیں عیسائیوں نے اس کے ساتھ مل کر مسجد اقتضی پر حملہ کیا اور صحنے یہودی ٹمازی خے ان سب کوئل کر دیا اور مسجد اقضی کے آس پاس کے علاقوں میں بھی اس نے بڑا طوفان کھڑ اکیا۔اوراتی تل وغارت کی کہتاری جاتی ہے کہ گلیوں میں اتنا خون تھا کہ گھوڑ ول کے گھنے اس میں ڈو بے ہوئے تھے تو اس نے لوگول کواللہ تعالی کے گھر میں ذکر کرنے سے روکا اور قبل کیا۔اس سے بڑا کون ظالم ہوسکتا ہے۔ یونکہ او پر نصاری کا بھی ذکر ہے،لہذا یہ مطلب بھی بن سکتا ہے۔

بہر حال اللہ تعالیٰ کے گھر ہے رو کنے والے ہے بڑا ظالم کون ہوسکتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے گھر وں میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے ہے رو کے ۔ حالا نکہ رو کئے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے گھر میں ڈرتے ہوئے اور خوف کھاتے ہوئے داخل ان کوتو جا ہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ڈرتے ہوئے اور خوف کھاتے ہوئے داخل ہوتے ۔ الٹارہ روکتے ہیں۔

لَـهُــمُ فِى الدُّنْيَا خِزْى ان كے لئے دنیا میں رسوالی ہے وَّ لَـهُـمُ فِی اللَّاخِـرَةِ عَذَابٌ عَظِيْهُ اوران كے لئے آخرت میں عذاب ہے بڑا۔

ذخيرة الحنان \_\_\_\_ (٣٣٩ \_\_\_\_\_ (البقرة

#### مسجد میں بلندآ واز ہے ذکر کرنا:

یہاں ایک بات مجھ لیں کہ بعض اہلِ بدعت نے یہ ذکر فید ہا اسٹ مہ اسٹ کا مطلب سے مجھا ہے کہ مجدول میں بلند آ واز ہے ذکر کیا جائے۔ لہذا اس سے روکئے والے ظالم ہیں۔ بھائی! آ بیت کر بہہ میں تو صرف ذکر اللہ کا بیان ہے، یہ بلند آ واز سے ذکر کرنا کس لفظ کا ترجمہ ہے۔

د کفع المصون فی المساجد و کو بالله نحو حرام مسجدول میں آواز باند کرنا اگر چه ذکر کے لئے ہوجرام ہے۔ گیارہ ویں صدی کے مجد د ملاعلی قاری بھی الله مرقات شرح مشکو قامیں لکھتے ہیں د فسع المصون فی المسساجد و کو بالله نحو حرام مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنا جرام ہے۔ نفس ذکر سے کوئی نہیں منع کرتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت اس طرح کرو کہ دیکھنے والے کہیں دیوانہ ہوگیا ہے۔ بات تو ہے بلند آواز سے ذکر کرنے کے بارے میں۔ والے کہیں دیوانہ ہوگیا ہے۔ بات تو ہے بلند آواز سے ذکر کرنے کے بارے میں۔ مناخیہ قاضی ثناء اللہ پانی پی بیائی تفیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ مسجد میں اگر ایک بھی نمازی ہوتو بلند آواز سے قرآن کریم پڑھنا لایک جو زُرُ جا کرنہیں ہے۔ اور مسجد میں شور فران میں ہوتو بلند آواز سے قرآن کریم پڑھنا لایک جو زُرُ جا کرنہیں ہے۔ اور مسجد میں شور فرانا مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ مسجد کے ادب کو فوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ فرانا مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ مسجد کے ادب کو فوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔

#### مسجد کے چندآ داب:

ایک موقع پرآنخضرت مَنَّ الله فرمات ایک خص آیااس نے نماز پڑھنے کے بعدان الفاظ کے ساتھ وعاکی اکسہ می ارتحہ منبئی و مُحمدًا صَلَّی الله علیہ وسکّم وَلاَ تَرْحَمُ مَعَنَا اَحَدًا اے الله! مجھ پررحمت نازل کراور محمد الله الله عکم پررحمت نازل کراور محمد الله الله علیہ وسکّم و لا ترکم معنی ایک اس کو بلایا اور فرمایا کے قد تک جُرث و اسعًا پراور کی پرنازل نہ کرنا۔ آپ تَنَا اَلَٰ اَلَٰ اَلٰہ تعالی کی رحمت تو و سِعت کُلَّ شَیْء برش پروسیج ہے۔

یہ باتیں کررہے تھے کہ اس نے متجد میں کھڑے ہوکر پیشاب کرنا شروع کردیا۔ صحابہ کرام بی این اسے دو کئے کے لئے دوڑ ہو آپ کا این آئے آئے منع فرمادیا کہ اس کوکوئی تکلیف نہ ہو۔ یااس لئے منع فرمایا کہتم روکو گے وہ دوڑ ہے گاگندگی تھیلے گا ساری متجد پلید ہوگی جب وہ فارغ ہوگیا تو آنخضرت آگائے آئے نے اسے بلا کرفرمایا کہ یہ نماز کے لئے ہیں۔ نثر آن پاک کی تلاوت کیلئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے ہیں۔ اس کارروائی کے لئے نہیں جوتو نے کی ہے۔ تو متجد کا ادب و احترام بوی چیز ہے۔

اسس مصنف عبد الرزاق میں صدیث آتی ہے جنب و اسساجد کم محد الرزاق میں صدیث آتی ہے جنب و اسساجد کم محد ول میں یا گلول کوند داخل ہونے دو کیونکہ وہ بیشا بردیں ، تھوک دیں گے دوخلاف ادب ہوگ - ای طرح محد کے دوخلاف ادب ہوگ - ای طرح حبث یہ نہ کے می الفاظ بھی آئے ہیں ۔ کہ چھوٹے بیج جن کو تمیز نہیں ہے ان کو بھی مسجد میں نہ آنے دوکوئی ایسی حرکت نہ کردیں جس سے مسجد کی بے حمتی ہو۔ اس کئے مسجد میں نہ آنے دوکوئی ایسی حرکت نہ کردیں جس سے مسجد کی بے حمتی ہو۔ اس کئے مسجد میں نہ آنے دوکوئی ایسی حرکت نہ کردیں جس سے مسجد کی بے حمتی ہو۔ اس کئے

معجد میں دوڑ ناحرام ہے۔ یہاں تک کہ اگر امام رکوع میں چلا گیا ہے اور کوئی شخص جماعت میں شامل ہونا جا ہتا ہے تو صدیث یاک میں آتا ہے کہ .....

اسس لاتساتو ها وانستم تسعون دور رئم نماز من شريك نه مو علائم المستركة من المستركة من المستركة من المستركة من المستركة من المراه والمستركة من المراه والمستركة من المراه والمستركة من المراه المستركة المستركة المستركة المستركة المراه المستركة المستركة المستركة المراه المستركة المراه المستركة المراه المستركة المراه المستركة المراه المستركة المراه المستركة المستركة

تبله کی تبدیلی:

وَلِلْهِ الْمَشْوِقُ وَالْمَغُوبُ اوراللهِ تعالى اللهِ الْمَشُوقُ وَالْمَغُوبُ اوراللهِ تعالى اللهِ الْمَشُوقُ وَالْمَغُوبُ اوراللهِ تعالى اللهُ اللهُ

و اسع عملیم بیشک الله تعالی وسعت والاسب کھ جانے والا ہے۔ پہلے تین فرقوں کا ذکر ہوا ہے بہود، نصاری اور مشرکین کا۔الله تعالی فرماتے ہیں ....

#### ''بدعت''اور''ایجاد'' کافرق:

بَدِیْنعُ السَّمُوٰتِ وَالْآرْضِ بغیرِنمونے کے بیداکرنے والاہے آسانوں کو اورز بین کو۔ بدعت کالفظ بھی ای باب سے ہے۔ بدعت کالمعنٰی ہے'' نوا یجاد''اگریہ دین میں ہویعنی من گھڑت چیز کورین سمجھا جائے تواس کا بڑا گناہ ہے۔

بدعت نہیں ہے۔ وہ لغوی طور پر بدعت ہوگی۔ بعض جاہل قتم کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھوری تم ہمیں بدی کہتے ہو؟ کیا تہاری معجدوں میں عکھے نہیں لگے ہوئے۔ تم لاؤڈ سپیکر پر تقریر نہیں کرتے تم نے گھڑیاں نہیں پہن رکھیں۔ ٹوٹیوں سے وضونہیں کرتے۔ تم گاڑیوں اور جہازوں پر سوار نہیں ہوتے۔ بیتمام چیزیں ''نوا یجاڈ' اور ''بدعت' نہیں ہیں؟ یہ جاہلا نہ اعتراض ہے۔ اس لئے کہان چیزوں کو دین کوئی بھی نہیں سجھتا شرعی بدعت وہ ہے جس کو دین بھی کرکیا جائے۔ کیونکہ لفظ ہیں مسئ اٹھی ہوئے گھڑی مارے اس دین کے کہاں چیزوں کو گھڑی ہی اٹھی ہوئے گھڑی کے اس جا کہ اور اسے ٹواب کی امید اٹھی ہوئے کہ کوئی نئی چیز گھڑی ہمارے اس دین کے معاطے میں یعنی اس کو دین سمجھا جائے اور اسے ٹواب کی امید ہمارے اس جی اس جی کر استعمال نہیں کرتا۔ بلکہ یہ چیزیں وقتی ضرورت ہیں ہاں اگر کوئی تخص دین سمجھ کر گھڑی پہنتا ہے یا دین سمجھ کے عینک پہنتا ہے ضرورت ہیں ہاں اگر کوئی شخص دین سمجھ کر گھڑی پہنتا ہے یا دین سمجھ کے عینک پہنتا ہے تو یہ بدعت ہوگی۔ بدعت ہوگی۔ بدعت شرعی کا فرق آچھی طرح سمجھ لو۔

اور یا در کھنا! ایک شرقی بدعت کا گناہ سو کہیرہ گناہوں سے زیادہ ہے اس کوتم اس طرح مجھوکہ سجد کے محراب میں سوبوتلیں شراب چینے کا اتنا گنائہیں جتنادین میں ایک بدعت کا گناہ ہے۔ اس کئے کہ گناہ کہیرہ سے دین کا نقشہ نہیں بدلتا اس کوکر نے والا گناہ ہی تجھتا ہے۔ اور بدعت سے دین کا نقشہ بدل جاتا ہے اور نقشوں پر حکومتوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ یہ حصہ میرا ہے اور یہ حصہ تیرا ہے۔ بدعت کولوگ معمولی سجھتے ہیں۔ حالانکہ شرک کے بعد بدعت بہت بری چیز ہے۔

آنخضرت مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُكُمُ عَلَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمِقِ عَلَى الْمُعْمِقِ عَلَى الْمُعْمِعِيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِعِيْمِ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُمُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَمْ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُمُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْم

برعت سے دل سیاہ ہوجا تا ہے۔ لہذا بدعت سے بچو۔ الله تعالیٰ کی شان یہ ہے

وَإِذَا قَصَضَى آمُوا اور جبوہ فیصلہ کرتا ہے کی معاملے کا فَالْہُما کیں جہوجاتی پختہ بات ہے یہ فول کہ گئن کہتا ہے اس کو موجا فیکٹون کی وہ ہوجاتی ہے۔ وہ کسی چیز کے بنانے میں بیٹی بیٹے کامختاج نہیں ہے۔ اور نہ ہی اس کوسازو سامان کی ضرورت ہے۔ کلمہ کن سے اس کے اراد سے کے مطابق چیز ہوجاتی ہے۔ اللہ تعالی سے عقیدہ سیجھنے کی تو فیق عطافر مائے اور گند سے عقیدوں سے محفوظ رکھے۔

وَقَالَ الَّهِ يُنَ لَا يَعُلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللهُ اوْ تَسانِسنَا اللهُ "كَذٰلِكَ قَالَ اللَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلُ قُولِهِمْ 'تَشَابَهَتُ قُلُوبُهُمْ اَرْسَلْنَكُ بِالْمَحْقِ بَشِيْرًا وَ نَذِيْرًا اللهُ لَا تُستَلُ عَنْ اَصْجُبِ الْجَحِيْمِ اللهَ وَكُنْ تُرْضَى عَنْكَ الْيَهُ وُدُولًا النَّصْرَى حَتَّى تَتَّبعَ مِلْتَهُمْ وَقُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ اللهِ لَا وَ لَئِنِ اتَّ بَعْتَ آهُو آءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ "مَالَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَّلِيّ وَ لَانَصِيْرِ اللهِ ٱلَّذِيْنَ النَّيْنَهُمُ الْكِتْبَ يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلاَوتِهِ اُولْئِكَ يُومِنُونَ بِهِ \* وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُولْئِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴿

## نفظى ترجمه:

وَقَالَ اللَّهِ يَنِ اوركَهاان لوكول نَ لاَيَ عُلَمُونَ جَوْبِينَ جائة لنو لا يُسكِل مُن الله كيول بين كلام كرتا الله تعالى بهار عاته او تساتيف لا يُسكِل من الله كيول بين كلام كرتا الله تعالى بهار عاته قال تساتيف آئي بهار عباس كوئي نشاني كذلك قال اس طرح كها السي في نش قبلهم ان لوكول نه جوان سے بہلے تھ مِسلَ قَوْلِهِمُ ان كى بات كى طرح ـ

بالبقرة

تَشَابَهَ فَ قُلُوبُهُمْ ان كوراايك دوسرے كمثابي فَ وَمِ قَلُوبُهُمْ ان كورايك دوسرے كمثابي الله فَ وَمِ قَلَد بَيْنَا الله لِسَقَوهِ قَلَد بَيْنَا الله لِسَقَانِ الله لَيْنِ عَقِيقَ بَم نِيان كردين ثانيال لِسَقَوهِ يُعْوِق أَنْ الله وَقُونُ الله وَم كَ لِحَ جويقين رصى ہے إِنّا ارْسَلْنَكَ بِالْحَقِ لِللّه وَقُونَ كَ سَاتِه بَيْنِ اللّه الله وَرُدانَ وَالله وَم الله وَرُدانَ والله ورد رائے والله

و لا تسسئل اورآپ سے سوال ہیں کیا جائے گا عَنْ اصْحٰبِ الْسَجَدِمِ مِرْکَیْ ہوئی آگ میں داخل ہونے والوں کے بارے میں وکئ ترضی عَنْ لک اور ہرگزراضی ہیں ہوں گے آپ سے الْسَیَ ہُود دُ وَلاَ النّصٰ رَی یہودی اور نہیں اُن کی حَتّی تَتّبِعَ مِلّتَ ہُمْ یہاں تک کہ آپ ہیروی کریں ان کی ملت کی۔

قُلِ إِنَّ آبِ (مَنْ اللَّهِ مُلَا اللَّهِ مُلِي بِي فِي اللَّهِ هُلِ وَ مِنْ اللَّهِ هُلُو هُلُو مُ

الكذين اتسنسه ألكوت وه الركان وه الركان الكران الكران الكران الكران المال المالمال المال المال

### : كيمي

ان آیات کا بچیلی آیات کے ساتھ ربط میہ ہے کہ پہلی آیات میں بھی آپ سَلَّ اَیْائِیْ اِ اِنْ اِیْنَ مِیں بھی آپ مِن اَیْنَائِیْرِ اِن آیات میں بھی بے پر بہود ونصاری اور مشرکین کے بے جااعتر اضات کا ذکر تھااور ان آیات میں بھی بے جااعتر انس کا ذکر تھا اور ان آیات میں بھی بے جااعتر انس کا ذکر ہے۔

#### کفار کا بے جامطالیہ:

حضرت ابن عباس بن عباس بن عن کے قول کے مطابق رافع نامی یہودی آپ خل تیا ہے کہ یہ وہ یا ہی یہودی آپ خل تیا ہے کہ یہ وہ پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ خل تیا ہا اللہ تعالی کے رسول بیں تو اللہ تعالی ہے کہ یں کہ کہ میں نے محمد رسول اللہ خل تیا ہے کہ وہ ہا کہ بھیجا ہمارے ساتھ کلام کرے اور جمیں کہے کہ میں نے محمد رسول اللہ خل تی ہے کہ دسول بنا کر بھیجا

ہے۔ یا کوئی کھلی نشانی ظاہر کرے جوآپ کی نبوۃ پر دلالت کرے تا کہ جمیں معلوم ہوجائے کہآ ہے مَالِنْ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔

و قبال السندیس لایسفیل مون اور کہاان کو کوں نے جو کیل جانے۔ جن کو اللہ اللہ تعالیٰ کی بہوان ہوں ہے جو کیل جانے۔ جن کو اللہ تعالیٰ کی بہوان ہیں اور رہالت کی حقیقت کاعلم نہیں رکھتے اور بصیرت سے محروم کرد ہے گئے ہیں ، کیا کہا؟ ...........

کو لا یہ گیت میں اللہ کیوں نہیں کلام کرتا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ؟ اور تیابیں کلام کرتا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ؟ اور تیابی کی نشانی؟۔ جس کے بعد ہمیں آپ ان ہمارے باس کوئی نشانی؟۔ جس کے بعد ہمیں آپ ان ہمارت میں کوئی شک وشید ندر ہے اور آپ مُنَافِیْ ہم کی نبوۃ ہم پر واضح ہوجائے بیان کا مطالبہ انہائی لاعلمی اور جہالت کی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کامخلوق کے ساتھ ہم کلام ہوکر کہنا کہ بیمیرا پنیمبر ہے۔ اس پر ایمان لاؤ۔ بیاس کی حکمت کے خلاف ہے۔

کیونکہ اس طرح پیغیبری ذات میں اللہ تعالیٰ نے جوصفات اور کمالات رکھے ہیں اللہ تعالیٰ تو بیواں اور کمال ہیں ان کالحاظ ختم ہوجا تا ہے۔اللہ تعالیٰ تو بیرچاہتے ہیں کہ میں نے جوخو بیاں اور کمال پیغیبر کی ذات میں رکھے ہیں ان کو دیکھواور پیغیبر کی تعلیمات کوسامنے رکھ کراس پر

ایمان لا دُ۔اوراس کی انباع کرو۔اورا گراللہ تعالی خود آواز دے کر کہد یں توبیساری ختم ہوجاتی ہیں۔ آؤ تساتیس آتی ایک اورانہوں نے بیاسی کہا'' یا کیول نہیں آتی مارے یاس کوئی نشانی ؟''۔

لَنْ نُسوْهِمِنَ لَكَ حُتَّى تَسَفْحُو لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَسَنْدُوعًا بَمَ الْحَرْضِ يَسَنْدُوعًا بَمَ الْحَرْشِيْلِ الرَّمِيْلِ الرَّمِيْلِ الْمَيْلِ عَلَى يَهَالِ تَكَ كَهَ آبِ (مَنْ الْمَيْلِ عَلَى يَهَالِ تَكَ كَهَ آبِ (مَنْ الْمَيْلِ عَلَى يَهَالِ عَلَى ع

### کفار کی باہمی مشابہت:

كَذْلِكَ قَالَ السَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّسْفُلَ قَوْلِهِمْ اسَ طَرَحَ كَهَاان لوگوں نے جوان سے پہلے تھان كى بات كى طرح - جيسا كه پہلے بيان ہو چكا ہے كەموكى اين كى قوم ميں سے بعض لوگوں نے كہا تھا كَنْ نُسوفْهِنَ كَكَ حَتّى نَسرَى اللّه جَهْرًة مَّ ہم آپ پر ہرگز ايمان ہيں لائيں گے يہاب تک كماللہ تعالى كوسا منے و كھے ليس فرمايا .....

تَسَشَابَهَ فَ لُوبُهُمْ ان كول ايك دوسرے كے مشابہ ہوگئے ہيں۔ جس طرح ان كے دلوں ميں پيغمبر خدا اور حق كے خلاف خذبات اور شيطانی وسوسے تقے اسی طرح ان كی بھی وہی حالت ہے ، فرمایا ..........

قَدْ بَيَّنَا الْآلِيتِ لِقَوْمِ يُورِقِنُونَ تَحْقِقَ ہم نے بیان کردین نثانیاں اس قوم کے لئے ہیں مگران سے سبق اس قوم کے لئے ہیں مگران سے سبق

وہی حاصل کرتے ہیں جو یقین کرنے والے ہیں بیاسی طرح جس طرح قرآنِ

کریم کے متعلق فر مایا کہ ھُلڈی لِلْسَمُتُولِیْنَ ہدایت ہے پر ہیزگاروں کے لئے
قرآن پاک ہدایت تو سب کے لئے ہے گر اس سے فائدہ متقین نے اٹھایا،
فرمایا.....

اِنَّا اَ رُسَلْسَنْكَ بِالْسِحَقِّ بِحِثْكَ بِعِجَابِم نِ آبِ وَقَ كَمَاتُهُ بِالْسَحَقِّ بِحِثْكَ بِعِجَابِم فِ آبِ وَقَ كَمَاتُهُ بِسِنْدِ وَالْ اللهِ وَالْاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّه

### ہدایت دینا صرف خدا کا کام ہے:

 نوازتے اور آنخضرت مُنَا الله الله على محبت كے باوجودائي چپا ابوطالب كو گمراہى ميں نه رہنے دیتے بلکہ اس كوائمان كی دولت سے مالا مال كردیتے ،فر مایا ...... بہود ونصاري كى پيروى :

وَكُنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصْرَى اور بركزراضي بين بون گے آپ سے یہودی اور نہیسائی حَتی تَتَبعَ مِلَّنَهُمْ یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کی ملت کی \_ یعنی یہود و نصاری جو آ پ منالٹیو مسے معجزات کا نقاضا کرتے ہیں۔اس سے ان کی نیت پہیں ہے کہ وہ معجزات دیکھے کرایمان لے آئیں کے بلکہ وہ صرف آ یے منافقین کو یریشان کرنے کے لئے ایسا کرتے ہیں وہ آ یہ یوسی صورت میں بھی راضی نہیں ہول گے مگریہ کہ آ پ شائنیڈ ان کے دین کی پیروی کریں۔ قُلُ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدْى آيِ (مَنْ اللَّهُ مُ اللهِ هُو اللَّهُ مُن اللهِ الله تعالی کی ہدایت ہی ہدایت ہے وکئین اتسبعنت الهو آء هم بعد الدی جَاءَ كَ مِنَ الْمِعِلْمِ اورالبته الرآب (مَنْ الْمُقَامِمُ) في بيروى كى ان كى خوابشات كى بعداس ككراً چكاآب ك ياس علم مَا لَك مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيِّ وَ لَانْسِيسُ تہیں ہوگا آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ ويكهو! وكبين اتسب فيت "اوراكرآب في اتباع ك"اس مين خطاب تو آنخضرت مَنَّانِيَّنِمُ کوکیا گیاہے مُرسمجھا ناامت کومقصود ہے۔ کیونکہ بی**نمبر کےمتعلق ت**و تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ گمراہ لوگوں کی پیروی کرے گاالبتہ امت کے افراد ہے اس کا امکان اورخوف ہے۔اس لئے امت کو مجھایا گیا ہے کہ اگرتم علم ہوجانے کے بعد يہود ونصاريٰ کی خواہشات پر چلو گے تواللہ تعالیٰ کی گردنت ہوگی اور تمہارا حمایتی اور مدد

گاربھی کوئی نہیں ہوگا۔

يبود ونصاري كي نقالي برآ تخضرت مَنْ الله المران مان مبارك:

تلاوت كلام ياك كآ داب:

ا کیڈیٹ اکیڈیٹ اکیٹ کے الیکٹ کی کا وت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق میں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کا حق ہیں جا ہے اور ان پر عمل کیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے اور اس کی منع کردہ باتوں سے بچا جائے۔ اگر اس کے احکا مات کو ماننا ہی نہیں ہے اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بازی نہیں آنا تو اس کی تلاوت کا کیا فائدہ؟۔

جیبا کہ بعض عیسائی اور یہودی بھی قر آن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور بعض جگہوں میں عیسائی ٹیچیر قر آن کریم پڑھاتے ہیں۔ گرندمانے ہیں اور ندہی اس پڑمل جگہوں میں عیسائی ٹیچیر قر آن کریم پڑھاتے ہیں۔ گرندمانے ہیں اور ندہی اس پڑمل کرتے ہیں۔ تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟۔ ای طرح اہلِ کتاب تو را ق ، انجیل اور

ز بور کے مانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔اور اپنی کتابوں میں حضرت محمد رسول اللّه مَنَّا اللّهِ مَنَّا اللّه مَنَّا اللّه مَنَّا اللّه مَنَّا اللّه مَنَّا اللّه مَنْ اللّه مِنْ اللّهُ مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ

تلاوت کاحق ادا کرنے والوں میں حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت تغلبہ، حضرت تغلبہ، حضرت عدی بن احبار دی آئی ہیں جو حضرت عدی بن حاتم ، حضرت تمیم داری اور حضرت کعب بن احبار دی آئی ہیں جو آئے ضرت منظم نی من حاتم اور تر آن کریم کی تلاوٹ کاحق اس وقت ادا ہوگا جب اس کامفہوم مجھ کراس یمل کیا جائے گا۔

آخضرت مَلَا الْمَانِ الْمَانِي الْمَانِ الْمَانِي الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِي الْمَانِي

تلاوت کاحق اواکرتے ہیں۔ و مین بیسٹے فور به اور جولوگ اس کا انکار کرتے ہیں فیسٹے فور به اور جولوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی فیسٹو کوئی کی وہی لوگ نقصان اٹھائے والے ہیں۔ یعنی اہلی کتاب میں ہے جس نے قرآن کریم کا انکار کیا اس نے اپنی کتاب کا بھی انکار کیا اور اس انکار کا وبال بھی انہیں پر ، پڑے گا کہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالی پریا اللہ تعالی کے بی پراس کا کیا اثر ہے؟۔

يبني إسراء يل اذكروا نعمتي التحيي ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَٱنِّنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعُلَمِيْنَ ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لاَّ تَجْزَى نَفْسُ عَنْ نَفْسِ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلٌ وَّ لَا تَنْ فَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ١٠ وَإِذِ ابُسَلَع إِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمْتٍ فَا تَمَّهُنَّ الْمُسَالِ فَا تَمَّهُنَّ الْمُ قَــالَ اِنّـــيْ جَاعِلُهِكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا "قَالَ وَمِنْ ذُرّيَّتِي " قَالَ لاَينَالُ عَهْدِى الظّلِمِينَ " وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَآمُنَّا " وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبَرْهِمَ مُصَلِّي وَعَهِدُنَا إِلْى إِبْسَرُهِمَ وَإِسْسَمْ عِيْلَ أَنْ طَهِرًا بَيْتِي لِلطَّ آئِفِيْ نَ وَالْعُ كِفِيْنَ وَالرُّ كُع السُّعجُودِ @

لفظی ترجمہ:

لَيْبَ بِنِي إِنْسُرَآءِ يُلُ المامرائيل (عَلِيمًا) كَاولاد اذْ كُرُولا فِي الْمُولِدِ الْمُحُرُولُ الْمِنْ عَلَيْكُمْ جوم نَ فَعَمْتُ عَلَيْكُمْ جوم نَ نَعْمَتُ عَلَيْكُمْ جوم نَ نَعْمَتُ عَلَيْكُمْ جوم عَلَى تَمْ بِكِيل وَالنِّي فَطَلَتُكُمْ اور مِن فَيَمْ اور مِن فَيْمَ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَدُ فَعَمْتُ مُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَاتَّقُواْ يَوْمًا اور دُروا س دن س لاَ تَخْوِیْ نَفْس نہيں کفايت کرے گاکوئی نفس عَنْ نَفْس کی فس کی طرف ہے شیئا گایت کرے گاکوئی نفس عَنْ نَفْس کی طرف ہے شیئا اور نہ قبول کیا جائے گااس سے عَدْلٌ بدلہ وَ لَا تَسنْفَعُهَا شَفَاعَةُ اور نه فع دے گااس کوسفارش کرنا و لاَهُمْ يُسْفَاعَةُ اور نه فع دے گااس کوسفارش کرنا و لاَهُمْ يُسْفَدُونُ وَ نَاور نه اَن کی مرد کی جائے گی۔

وَإِذِ ابْتَ لَى إِبْوَاهِمَ رَبُّهُ اور جب آزمایا ابراجیم (عَلِیْه) کواس کے رب نے بِ کیلمیت چند باتوں کے ساتھ فَا تَہ مَّ هُنَّ بِی انہوں نے ان باتوں کو پورا کردیا قسال فرمایا (پروردگارنے) اِنِ نِ نِی انہوں نے ان باتوں کو پورا کردیا قسال فرمایا (پروردگارنے) اِنِ نِ نِ عَامِلُ لَا نَاسِ اِمَامًا بِ شَک مِی بنانے والا ہوں تہمیں لُوگوں کے لئے بیشوا قال کہا ابراجیم (عَلِیْه) نے وَمِنْ ذُرِیّتِی وَرمیری اولا ومیں سے بھی قال لائے نا کُ عَهْدِی الظّیلِمِیْنَ فرمایا (الله تعالی نے) نہیں بہنچ گامیراع بدظالموں کو۔

وَإِذْ جَ عَلَى الْمَدِينَ اورجب بنايا بهم في بيت الله وَ الْمَنْ اورامن كى جَلَه وَاتَّخِذُواْ مِنْ مَسَقًامِ إِبَرَاهِم مُصَلَّى اور بناوتم ابراتيم (عَلِيًا) كَ لَعُرْب بون كى جَله مَسَقًامِ إِبَرَاهِم مُصَلَّى اور بناوتم ابراتيم (عَلِيًا) كَ لَعُرْب بون كى جَله كونمازى جَله وع في اوراساعيل (عَلِيًا) كو اَنْ طَهِّرا بَيْتِينَ كه وَإِنْ سُمِعِينُ ابراتيم اوراساعيل (عَلِيًا) كو اَنْ طَهِّرا بَيْتِينَ كه وَالول كه وَالول كَ عَلَى وَالول كَ لِي وَالْول كَ لَكُ وَالُول كَ لَكُ وَالْول كَ لَكُ وَالْول كَ لَكُ وَالُول كَ لَكُ وَالُول كَ لَكُ وَالْول كَ لَالْول كَالْول كَلْول كَالْول كَالْولُولُ كَالْولُولُ كَالْولُ لَا

بنی اسرائیل کون تھے؟ :

اسرائیل حضرت بعقوب اینیا کالقب جس کامعنی ' معبدالله' ہے اور اس کی تفصیل مہلے گزر چکی ہے۔ تو .....

بنی اسرائیلی جب اس میدان میں مہنے تو تفصیلا ملے بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے لئے کھانے پینے کا انظام فرمایامن سلوی کے ساتھ۔سائے کا انتظام فرمایا بادلوں کے ساتھ۔ اور یانی کا انتظام فرمایا پھر سے چیشے جاری فرما کر۔ اس کےعلاوہ ان پراور بڑے انعام فرمائے۔ (اس طرح "نسعہمتے" میں "نعمت" كاترجمة جمع والاكياكياكياب اور "نعمت" مصدر باورمصدر كالطّلاق

مفرد، جمع سب برہوتا ہے)۔اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

ينبيني إسراء يل اعاسراتيل (عليم) كاولاد اذ كُوو وانعميني يادكروميرى نعتول كو الكيتى أنْعَمْتُ عَكَيْكُمْ جويس فيتم يركس نعتول كو یاد کرانے کا مطلب ہے کہ ان کی قدر کرواور ان کاشکریدادا کرواللہ تعالی کا فرمان

لَيْنُ شَكُونُهُ لَآزِيْدَ نَنْكُمُ الرَّمْ ميرى نعتول كاشكريها واكروكيوين مهيس ضرورزياده دول كا وكسين كفرتُم إنَّ عَذَاسِي كَشَدِيدٌ اوراكرتم ناشكرى كروك بيشك ميراعذاب براسخت ب\_للمذاالله تعالى كي نعتول كاشكريد اداكرو\_

وا يّني فَضَلْتُكُمْ عَلَى الْعُلَمِيْنَ اوريس فَتْهِين فَضَيات بَضَ جہان والوں پر۔اس وفت دنیا میں جتنے لوگ موجود تھے بنی اسرائیل کوان سب پر فوقیت اورفضیلت حاصل تھی ظاہری اعتبار ہے بھی اور باطنی اعتبار ہے بھی ظاہری اعتبارے۔اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یا دشاہی عطافر مائی ۔حضرت بوسف مالیا بادشاه بيخ حضرت داؤد ملينه كوالله تعالى في خلافت عطافر مائى اورسليمان ملينه كوب

# روزِ قیامت کی نفسانفسی:

واتّ قُوا یَومًا اورڈروقیامت کے دن ہے لا تہ خونی نفس نہیں۔
کفایت کرے گاکوئی نفس عَنْ نففس شیٹ کی کسی نفس کی طرف ہے پھر بھی۔
لایہ خونی والیدہ عَنْ والیدہ والا موالود ہو تا ہے گار اور تیسویں پارے میں آتا ہے ہے کہ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ اور تیسویں پارے میں آتا ہے یہ وہ کہ نوم کے نوا ایسیدہ والیدہ والیدہ اس دن تا ہے تا وہ کہ کہ ایسیدہ والیدہ والیدہ اس دن تا ہے تا ہے کہ ایسیدہ کام آئے گا اور اینے والی کے کام آئے گا۔ اور تیسویں پارے میں آتا ہے تا ہے کہ کام آئے گا کہ دور بھائے گا اور اینے مال ، باپ سے اور اپنی یوی اور بیٹول سے بھائے گا اس سے اندازہ لگا لوکہ کوئی کی کیا کام آئے گا؟ ۔ محشر والے دن سے مال ہوگا کہ ایک آئی اور بدی الا بیار مول کی۔ مثلاً نیکیاں بھی پیاس اور بدیاں برابر ہوں گی۔ مثلاً نیکیاں بھی پیاس اور بدی والا بلہ بدیاں بھی پیاس ۔ اللہ تعالی فرما کیں تاش کر کے لا۔ تا کہ تیرا نیکیوں والا بلہ بھاری برابر ہے۔ اس طرح کر کہ تو آئیک نیکی تلاش کر کے لا۔ تا کہ تیرا نیکیوں والا بلہ بھاری

اَتُ عَوِفِيْنِيْ کیاتو جھے پہچانتی ہے کہ میں کون ہوں؟۔وہ کہ گی کہ ہاں میں نے تجھے پیٹ میں اٹھایا اور مشقت کے ساتھ تجھے جنا پھر تیری پرورش کی تو میرا بیٹا ہے۔وہ کہے گا اے میری مال مجھے ایک نیکی دے، دے تا کہ میرا نیکیوں والا پلیہ بھاری ہوجائے وہ کہے گی اِلْمَدِیْ عَلَیْ بھے سے دور ہوجا۔ میں نیکی تجھے دے کر خود کیا کروں گی ؟۔اس سے اندازہ لگالو یو م محشر کا۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمادیا ہے کہ ......

لاَّ تَسِجُونَى نَفْسَ نَهِينَ كَفَايِت كَرِيكُ كَوْنَ نَفْسَ عَسَنُ نَفْسٍ عَسَنُ نَفْسٍ فَلَا يَفْسِكُ وَلَا يُعْتَلُ مِنْهَا عَدُلُ اور نَقِول كِيا شَيْنًا كَالَ مِنْهَا عَدُلُ اور نَقِول كِيا شَيْنًا كَالَ مِنْهَا عَدُلُ اور نَقِع وَكَالَ عِلَيْهُا شَيْفًا عَنْهُ اللّهُ وَلَا تَنْفَعُهَا شَيْفًا عَنْهُ اللّهُ الله وَلَا تَنْفَعُهَا شَيْفًا عَنْهُ الله وَلَا تَنْفَعُ وَكَالًا مِنْهُا مِنْهُا عَنْهُا شَفَاعَةٌ اور نَفْع وَكَالُ عِلْمَ اللهُ وَلَا تَنْفَعُهَا شَيْفًا عَنْهُ اللّهُ وَلَا تَنْفَعُهُا شَيْفًا عَنْهُ اللّهُ وَلَا تَنْفَعُهُا شَيْفًا عَنْهُ اللّهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ وَلَا تَنْفَعُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا تَنْفَعُ فَي اللّهُ اللّه

وَّ لاَهُمْ مُنْ مُنْ صَرُوْنَ اور ندان کی مدد کی جائے گی۔ دیکھو!اگر کوئی آ دم جیل یا تھانے میں گرفتار ہوجائے تو اس کور ہا کرانے کے عقلی طور پر چار ہی طریقے ہیں ..... ن صفانت دے کرر ہاکرالیاجا تا ہے کہ اس کوچھوڑ دوہم اس کے ضامن بیں کہ بیعدالت کے طلب کرنے پر حاضر ہوجائے گا۔

سست دوسری صورت میہوتی ہے کہ واقعی اس نے جرم کیا ہے تم جر مانہ لے کراس کوچھوڑ دو۔

المناسبة المنظم المناسبة المناسبة

ص..... چوتھی صورت میہ وتی ہے کہ خملہ کر کے زبردسی رہا کرالیا جاتا ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن نہ تو کوئی کسی کی صافت دے گا اور نہ ہی نافر مانوں کے لئے سفارش اس کے متعلق یا در کھنا کہ سفارش کی جونفی کی گئی ہے یہ کا فرا در مشرک سے سفارش کی نفی ہے۔ متعلق یا در کھنا کہ سفارش کی جونفی کی گئی ہے یہ کا فرا در مشرک سے سفارش کی نفی ہے۔ باقی گئی گار مومنوں سے جوغلطیال ہوئی ہوں گی تو ان کے لئے سفارش قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور احادیث اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالی کے پینج بر بھی سفارش کریں گے۔ فرشتے اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالی کے پینج بر بھی سفارش کریں گے۔ فرشتے ہمی سفارش کریں گے۔ فرشتے ہمی سفارش کریں گے۔ وفرشتے

حفاظ ، شهدااورنا بالغ بچوں کی سفارش:

عدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن کی سفارش ہے اس کی برادری کے دیں مجرموں کو چھٹکارا ملے گا۔ گویا کہ حافظ قرآن صرف اپنے لئے نہیں پڑھ رہا بلکہ دوسروں کے لئے بھی پڑھ رہا ہے بشرطیکہ چے معنی میں حافظ قرآن ہوائی طرح شہید بھی سفارش کریں گے۔ اور چھوٹے بیج جونا بالغی میں فوت ہو گئے ہیں۔ لڑکے

یالڑکیاں وہ بھی سفارش کریں گے۔ بشرطیکہ ماں ، باپ نے ان کی موت پر بین نہ کیا ہو۔ اگر بین کریں گے ہاں اگر بین کیا ہو۔ اگر بین کریں گے نہ ہاں اگر بین کیا گھر سے دل سے تو بہ کرلی تو رب تعالی معاف کردے گا۔ اور نمازی اور روزے دار آپس میں ایک دوسرے کی سفارش کریں گے۔ بہر حال اہلِ تو حید کی اہلِ تو حید کے لئے سفارش برح ہے۔ اور کا فراور مشرک کے لئے کوئی سفارش نہیں ہے۔

حفرت ابراہیم مالیہ کی شخصیت چونکہ بہت بڑی تھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں آئے خضرت منافیات بعدان کا درجہ ہے بیکوئی معمولی عہدہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہر ایک ان کواپئی طرف کھینچتا تھا۔ اور اپنی نسبت ان کے ساتھ جوڑتا تھا۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم مالیہ ہمارے دعویٰ تھا کہ ابراہیم مالیہ ہمارے دعویٰ تھا کہ ابراہیم مالیہ ہمارے سے۔ اور عرب کے مشرک کہتے تھے کہ ابراہیم مالیہ ہمارے تھے۔ معاذ اللہ تعالیٰ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ابراہیم مالیہ کے کارنا مے بیان کر کے بتاتے ہیں کہ ابراہیم مالیہ کون تھے؟ اور انہوں نے کیا کام کئے تھے اور تم کیا کررنے ہوا ور ان کا تعلق کن کے ساتھ تھا؟۔ آگے دونوں رکوعوں تک یہی بیان حلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔....

حضرت ابراہیم علیہ کاامتحان:

وَإِذِ ابْسَلَى إِبْرَاهِمَ رَجُعُ اورجب آزمایا ابراجیم (عَلَیْمِ) کواس کے رب نے بِسگیلمٰتِ چند باتوں میں، چندکا موں میں قب تسمی پی ابراہیم (عَلَیْمِ) نے ان باتوں کو پورا کردیا۔

ايك اشكال:

یہاں پرایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ امتحان تو وہ لیتا ہے جسے سی کی قابلیت اور

اہلیت کاعلم نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ توعلیم کل ہے اس کے امتحان لینے کا کیا مطلب ہے؟۔

جواب :

اس کے دوجوابات ہیں....

ایک جواب یہ ہے کہ ایک امتخان تو ہوتا ہے کی قابلیت اور المبیت کومعلوم ہوجائے کہ اس طالب کومعلوم کرنے کے لئے جوعام طور پرلیاجا تا ہے۔ تا کہ معلوم ہوجائے کہ اس طالب نے یہ پڑھا ہے یا نہیں فلال کتاب اس کو یاد ہے یا نہیں؟ اور اس میں کتنی قابلیت رکھتا ہے؟ ۔ تو یہ امتخان ہوتا ہے معلومات حاصل کرنے کے لئے۔ رب تعالیٰ کے امتخان لینے کا یہ عنی نہیں ہے کیونکہ اس کوتو سب پچھمعلوم ہے۔

اور اہلیت کاعلم ہوتا ہے۔ گر دوسر بے لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ لہذا امتحان کی ضرورت محسوس ہوتا ہے۔ گر دوسر بے لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ لہذا امتحان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ کہ تاکہ دوسرول پراس کی خوبیال واضح کر دی جائیں کہ اس میں کیا، کیا خوبیال ہیں۔ حضرت ابراہیم مایشا کے امتحان کی یہی غرض و غایت کہ اس میں کیا، کیا خوبیال ہیں۔ حضرت ابراہیم مایشا کے امتحان کی یہی غرض و غایت خص کہ جس ہستی کو میں نے اپنا خلیل منتخب کیا ہے۔ اور اپنا بلند مقام عطا کیا ہے۔ ان

مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا فلاں شاگر دقابل ہے۔ اور وہ ہمارے سوالات کے جوابات جانتا ہے۔ اب مجمع میں ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ برخور داراس کا جواب دے؟۔ اب ہمارااس سے سوال کرنا اس غرض سے ہیں ہم اس کی قابلیت معلوم کرنا جا ہے ہیں بلکہ غرض سے ہے کہ جلس والے اس فضیلت کو

وَإِذْ فَالَ إِنْسُواهِ مِنْ الْمِيْسُمُ لِلَابِيهِ آذَرَ اور جب كہاا برائيم (عَلَيْهِ) نے اپنے باپ آذركواور تارخ آذركالقب تھا۔ اس وقت كلدانيوں كى حكومت تھى اور نمرود بن كنعان برا ظالم، جابر اور مشرك بادشاہ اس كا دارالحكومت شهركوئى بروزن "طوبى" نقا۔ آخ كے جغرافيہ بيس اس كا نام" أور" (UR) ہے۔ جو چھوٹا سا قصبہ معلوم ہوتا ہے ملک عراق بيس۔ اس ملک بيس بے شار بت خانے تھے اور ان كوسركارى مريت حاصل تھى اور حضرت ابراہيم عائيا كے والد آذراس حكومت كے وزير فرہى مريت مامور تھے وہ بت اور بت خانے بناتے تھے اور جس بت خانے بيس بنوں كى كى ہوتى امور تھے وہ بت اور بت خانے بناتے تھے اور جس بت خانے بيس بنوں كى كى ہوتى امور تھے وہ بت اور بت خانے بناتے تھے اور جس بت خانے بيس بنوں كى كى ہوتى امور تھے وہ بت اور بت خانے بناتے تھے اور جس بت خانے بيس بنوں كى كى ہوتى

اللہ تعالیٰ نے بت گر کے گھر بت شمن بیدافر مایا۔ حضرت ابراہیم ماینیا کو بجین سے بی بتون ہے نفرت تھی جس کی وجہ سے ہروفت باب کے ساتھ تلخی رہتی تھی لیک کہ کر سے بھی بلایا ہے یہ اکبت اے ابابی کہ کہ کہ بلایا ہے۔ انداز نرم اور بیارا ہوتا تھا گر کفرشرک کی تر دید ڈٹ کر کرتے تھے۔ جس گھر بلایا ہے۔ انداز نرم اور بیارا ہوتا تھا گر کفرشرک کی تر دید ڈٹ کر کرتے تھے۔ جس گھر میں جھگڑ ااور آپس میں ضعہ بازی ہوتو بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اور زندگی دو بھر ہوجاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ گھر بلو جھگڑ ہے۔ بچائے۔ اور جس گھر میں کوئی اختلا ف نہیں ہے۔ وہ جنت کا فکڑ ا ہے۔ بہر حال حضرت ابراہیم باینیا کے مختلف امتحان ہوئے ہیں ان میں وہ جنت کا فکڑ ا ہے۔ بہر حال حضرت ابراہیم باینیا کے مختلف امتحان ہوئے ہیں ان میں

سے...

## حضرت ابراجيم عَلَيْكِم كَي آز ماتشين:

- ..... بہلاامتحان باپ کے ساتھ مقابلہ تھا۔
- · .... دوسراامتخان بوری برادری کے ساتھ مقابلہ۔
- سے تیسراامتحان پورے ملک کے ساتھ مقابلہ۔
- رسی اور چوتھاامتحان نمرود بن کنعان جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کے ساتھ مقابلہ تھا۔
- ..... ان کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ نے عراق سے ہجرت کرنے کا تھم دیا اور راستے میں امتحان۔

عراق میں یہ تین بزرگ ہی مسلمان تھے۔حضرت ابراہیم، ان کے جیتیج حضرت لوط، ادر اہلیہ حضرت سارائیل جوان کے چیا کی بیٹی تھیں۔ یہ تینوں حضرات عراق ہے جمرت کر کے شام تشریف لے گئے۔

حضرت ابراجيم عليتها وربدكردار بادشاه:

راستے میں ایک ظالم بدکردار بادشاہ تھا اس علاقہ سے جوخوبصورت عورت کررات کے استعرفاوند ہوتا تو گزرتی اسے بے آبرو کے بغیر نہیں چھوڑتا تھا اورا گراس عورت کے ساتھ خاوند ہوتا تو اسے آب کرادیتا تھا۔

حضرت ابراجیم مائیہ جب اس علاقہ سے گزرنے سکے تو بادشاہ کے کسی ملازم نے ان سے سوال کیا کہ تمہارے ساتھ جوعورت ہے وہ تمہاری کیالگتی ہے؟۔ فرمایا میری ہوی ہے۔ نو کرنے کہا کہ یہاں تم اس کو ہوی نہ کہنا ورنہ کسی مصیبت میں پڑجاؤ کے اگرتم نے بیوی کہا تو بادشاہ پہلے تہہیں قبل کرے گا پھر اگلی کارروائی ہوگ۔
شریف آ دمی معلوم ہوتے ہواور پر دیسی مسافر نظر آ رہے ہو۔اس لئے ہم نے تہمیں بٹا
دیا ہے اگر بادشاہ تہہیں بلا کر پوجھے تو بیوی نہ کہنا بلکہ کہنا کہ میری بہن ہے۔اس کے
علاوہ ہم پجھ بیں کرسکتے کیونکہ ہم ملازم ہیں۔

حضرت ابراہیم الیہ استحال کے حضرت سادا میں اوسی اوسی اوسی کے اس لئے کہ ''ا نُتِ اُخیتی کے تیرے ساتھ کون ہے؟۔ تو کہدوینا کہ میرا بھائی ہے۔ اس لئے کہ ''ا نُتِ اُخیتی فیسی ویٹ اللہ '' اللہ تعالی کے دین میں تو میری بہن ہے۔ تو دین بھائی مرادلینا۔ چنا نیے حضرت ابراہیم مایی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟۔ فر مایا میری بہن ہے۔ پھراس بادشاہ نے غلط ادادہ کیا تو گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھرلگا منت ساجت کرنے اور غلط ادادہ کیا تو گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھرلگا منت ساجت کرنے اور غلط ادادہ کیا تو گھٹنوں تعالیٰ نے زمین سے نکالا مجبور ہوکر اپنی لونڈی ''ہا جرہ'' ان کودے کر جان چھڑ ائی۔ حضرت ابراہیم مایی اے حضرت ہا جرہ سے نکاح کرلیا اور ان کے بطن سے حضرت ابراہیم مایی ایک عفرت ہا جرہ سے نکاح کرلیا اور ان کے بطن سے حضرت اساعیل مایی مایی ایک مارے کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کیا مارے کیا تو کھٹن سے حضرت ابراہیم مایی مارے کے ساتھ کیا کہ کو ساتھ کیا کہ کو ساتھ کیا ہوئے۔

اس کے بعد پھر بیامتخان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ ان کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر واپس آ جاؤ۔ جہاں نہ کوئی سبزہ نہ کوئی انسان اور نہ کوئی مکان جواں سال عورت اور دووھ بیتا بچہ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کرواپس ملے گئے۔

اس بھروہ بچہ جب چلنے بھرنے کے قابل ہوا جوتقریباً تیرہ سال کی عمر کا ہوتا ہے تو رہ سال کی عمر کا ہوتا ہے تو رہ تعالیٰ نے قدم قدم پرامتحان لیا ہوتا ہے تو رہ تعالیٰ نے قدم قدم پرامتحان لیا اور حضرت ابراہیم علینیا ہرامتحان میں کامیاب ہوئے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں .....

وَإِذِ ابْتَ لَى إِبْرَاهِمَ رَبُّهُ اور جب آزمایا ابرا بیم (عَلِیمًا) کواس کے رب
نے بیک لِمٰتِ چند باتوں میں، چند کا موں میں فَا تَسَمَّهُ قَ پس ابرا بیم (عَلِیمًا) نے ان باتوں کو پورا کردیا۔ قال فرمایا (پروردگارنے) إِنِی جَاعِلُك لِلنَّاسِ اِمَامًا ہے شک میں بنانے والا بول تمہیں لوگوں کے لئے پیشوا قال کہا ابرا بیم (عَلِیمًا) نے وَمِنْ ذُرِّ بَیْتِی اور میری اولاد میں ہے بھی قال لایک نال کیا نے فیار اللہ تعالی نے ) نہیں پنچ گامیرا عہد ظالموں کو۔ یہ فیارا اللہ تعالی نے ) نہیں پنچ گامیرا عہد ظالموں کو۔ یہ دین امت کا عہدہ بہت بلند ہے اور آپ کی اولاد میں کا فر ، شرک بھی ہوں گے۔ لئے نہیں ہوں گے۔ لئے نہیں ہوں گے۔ لئے نہیں ہوں گے۔ لئے نہیں کا فر ، مشرک بھی ہوں گے۔ لئے نہیں ہوں گے۔ لئے نہیں ہوں گے۔ ایک اولاد میں کا فر ، مشرک بھی ہوں گے۔ لئے نہیں ہے۔

قبلدرُ خ ہونے كاتكم:

وَرَافُ جَسَعَلَ الْسُلُونَ اور جب بنایا ہم نے بیت اللّٰد کو مَسْفَابَهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُلّٰ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُلّٰ اللللّٰلِمُلّٰ الللللّٰلِمُ الللّٰلِمُلْمُ اللّٰلِمُلْمُ الللّٰلِمُلْمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُلْمُ

بھی ہوتو ڈرنہیں ہے۔

یہ ہماری مسجد میں کعبہ سے ڈگری دوڈگری پھری ہوئی ہیں اور بیہ ہماری مسجد بھی کعبہ سے تقریباً ڈیڑ دوڈگری بھری ہوئی ہے۔ کیکن اگر کوئی مسجد پانچے ڈگری تک بھی پھری ہوئی ہوئی ہوتو نماز میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔البتہ جونئ مسجدیں بنائی جا کمیں تو کوشش کرنی جا ہیے کہ ان کا رخ اور سمت صحیح کعبہ کی طرف ہوئی جا ہیں۔ اور وہ قبلہ نما کے ذریعہ معلوم ہوجا تا ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں ..........

بيت الله كي تغير:

وَاتَّخِوْدُوْا مِنْ مَّقَامِ إِسَرَٰهِمَ مُصَلَّى اور بناؤَتَم ابراتِيم (عَلِيْلًا) كَ كَعْرُ بِ مُورِ بُورَ فَي جَدَّ وَنَماز كَى جَدَّ مِقامِ ابراتِيم سے مراد وہ پھر ہے جس پر كھڑ ہے موكر حضرت ابرائيم عَلِيْلًا كعبة اللّه كى چنائى كرتے ہے۔اور بيگو الفٹ كاكام ويتا تھا۔ اس پھر پرحضرت ابرائيم عَلِيْلِم كے پاؤں كے نشان آج بھى موجود ہيں۔اور بيت الله كے قريب شفت كے خول ميں محفوظ ہے۔ اور اس سے پہلے بير خور بين پرنصب تھا۔ مخلوق كى كثر ت كى وجہ سے اب استھوڑ اساؤورر كھ ديا گيا ہے۔

اس پھر کواللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ کے ارادے کے تابع کر دیا تھا۔
جب وہ دائیں بائیں ہونے کا ارادہ کرتے تو بیدائیں بائیں ہوجاتا اور جب اوپر
ینچ آنے جانے کا ارادہ فرماتے تو وہ اوپر نیچ ہوجاتا کعبۃ اللہ کی تغییر حضرت ابراہیم
اور حضرت اساعیل علیہ دونوں باپ بیٹے نے مل کری۔اس میں کوئی تیسرا آدمی شامل
نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نے راج (مستری) کا کام کیا اور حضرت اساعیل علیہ انے مزدورکا۔

# مقام ابراہیم (علیمیا) کے دونل:

حضرت عمر والنيو نے آنخضرت ملی النیو کے سامنے اپی خواہش کا اظہار کیا کہ حضرت مقام ابراہیم کی جگہ ہم نماز نہ پڑھیں؟ (بعنی جی چاہتا ہے کہ یہاں دوفلل پڑھیں)۔اللہ تعالی نے حضرت عمر والنیو کی خواہش کے مطابق تھم نازل فر مایا کہ مقام ابراہیم کو تم نماز پڑھنے کی جگہ بنالو۔اکیس مقامات ایسے ہیں جن کے متعلق احکام اللہ تعالی نے حضرت عمر والنیو کی خواہش کے مطابق نازل فر مائے ہیں۔

مستلير

مسئلہ بیہ ہے کہ جب آ دمی طواف کے سات چکر بورے کر لے تو مقام ابراہیم کے یاس دور کعتیں پڑھنی ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں.....

لِلطَّآوَ فِينَ طواف كرنے والوں كے لئے وَالْعٰ كِفِينَ اوراء تكاف بِي اللَّا وَلَوْلَ كَ اللَّهِ عَلَيْ اوراء تكاف بِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ الْعَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ الْعَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللْهُ الْعَلَيْ عَلَيْ اللْهُ اللْهُ عَلَيْ اللْهُ الْعَلَيْ عَلَيْ اللْهُ اللْهُ عَلَيْ اللْهُ الْمُعَلِيْ اللْهُ الْمُعَالِمُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ الْمُعَالِمُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعِلَّا عَلَيْ الْمُعَالِمُ اللْهُ الْمُعَلِيْ الْمُعَالِمُ اللْمُعَلِيْ الْمُعَلِمُ اللْمُعَالِ

وَإِذْ قَالَ إِبْسُرُهُمُ رَبِّ اجْعَلُ هٰذَا بَلَدًا امِنًا وَ ارْزُقُ اَهُ لَهُ مِنَ الشَّمَرُتِ مَنْ امْنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْسَيَوْمِ الْأَخِرِ "قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُ مَتِعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطُرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئُسَ الْمَصِيْرُ ﴿ وَإِذْ يَسِرْفَعُ إِبْرُهُمُ الْقَوَاعِدُ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمُعِيْلُ وَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا وَإِنْكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُ سُلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسُلِمَةً لَّكَ " وَارْنَا مَنَا سِكنا وَتُبُ عَلَيْنَا وَإِنَّكَ انت التواب الرّحيم الرّحيم الرّعيب الرّعيب المرابعة رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتُلُواعَلَيْهِمُ الْيَتِكَ وَيُعَرِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَيُوزَ رِّكِيهِمْ " إِنَّكَ ٱنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ الْ

لفظى ترجمه:

رَبَّسنَسا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لُکُ اے ہمارے رباور بنادے ہم دونوں کوفر مانبردارا پنا وَمِنْ ذُرِّ بَیّنِنَا اور ہماری اولادیم سے

بهی اُمّدة مُسْلِمه مَدَّ لَّلُكُ ایکامت جوفر ما نبردار بوتیری و اَدِنَا مَنَاسِكُنَا اوردكما بم كومار احادكام و تُن عَلَيْنَا اور دكما بم كومار احادكام و تُن عَلَيْنَا اور بمار او برجوع رجوع فرما إنَّكَ اَنْتَ التَّوْابُ الوَّحِيْمُ بِحِثَلَ تُوبَى بِرجوع فرما إنَّكَ اَنْتَ التَّوْابُ الوَّحِيْمُ بِعَرْبُ الرَّحِيْمُ بعَرْبُ الرَّحِيْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ ا

## : کیا

حضرت ابراہیم علیہ کو اللہ تعالی نے تعلم دیا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اساعیل شیال کو مکہ کرمہ پہنچا دو۔ چنا نچہ حضرت ابراہیم علیہ نے حضرت ہاجرہ اورشیر خوار حضرت اساعیل شیال کو مکہ کرمہ پہنچا دیا۔ اور جہاں کعبۃ اللہ ہاں کے سامنے ایک درخت تھا اس کے بٹھا دیا پانی کا ایک مشکیزہ اور تھوڑی سی مجوری ہی تھی ان کو دے دیں اور ان کو پہلے یہ پروگرام بھی نہیں بتایا تھا کہ میں نے تہ ہیں وہاں پہنچا کر واپس آ جانا ہے۔ جب واپس جانے گے تو فر مایا کہ است

.... تم مال بیٹے نے یہیں رہنا ہے۔

المحسد حضرت اجره التلائل في سوال كيا كه آپ كهال جارے بيں؟ \_

المام والمام والمن المام والمام والمامول \_

اللهُ أَ مَسَوَكَ بِهِلْدًا كَيا آبِ كُواللَّهُ تَعَالَى فِيَ عَمُ وِيا ہے جَميں يہاں جَواللَّهُ أَ مَسَوَكَ بِهِلْدًا كَيا آبِ كُواللَّهُ تَعَالَى فَعَمُ وَيا ہے جَميں يہاں جَمِورُ فِي كا؟۔

₩ ..... فرمایان! ـ

حضرت ابراہیم علیہ تشریف لے گئے۔ چند دنوں میں وہ مجبوریں اور پائی جو ان کے پاس تفاختم ہوگیا۔ بھوک، بیاس نے ستایا تو صفا بہاڑی پر چڑھ کر اوھراُ دھر و کے درمیان جہاں پرسٹی ہوتی ہے گہرائی تشی و یکھا کوئی انسان نظرنہ آیا تو صفا اور مروہ کے درمیان جہاں پرسٹی ہوتی ہے گہرائی تشی اور بارش کا پانی بیہاں سے گزرتا تھا۔ اور اب او پر چھت ڈال دی گئی ہے۔ اور پانی اب بھی و ہیں نیچے سے گزرتا ہے۔ کیونکہ متبادل راستہ نہیں ہے۔ تو یہاں سے دوڑ کر اب جی مردہ پر چڑھیں اِدھراُ دھر دیکھا وہاں بھی کوئی آ دمی نظر نہ آیا اس طرح سات چکر لگائے۔ بیب حالت تھی دوڑ کر اساعیل علیہ ہے پاس آ تیں کہ بچہزندہ بھی ہے یا

نہیں؟ حضرت اساعیل مالیٹیا ایڑیاں رگڑ رہے تھے غیبی آ واز آئی پریشان نہ ہو۔ ﴿ ..... فرما یا غیبی آ وازے دینے والے پچھ ہماری مدد بھی کر؟۔

#### زمزم کاچشمه:

ات میں حضرت جرائیل الله تغالی الله تعالی حضرت اساعیل الله تعالی نے آب زم زم کا چشمہ جاری فرما الله تعالی نے آب زم زم کا چشمہ جاری فرما ویا الله تعالی نے آب زم زم کا چشمہ جاری فرما ویا الله تعالی نے آب زم تنازہ کو بالله تعالی کے الله تعالی کے الله تعالی کے الله تعالی کا تعال

#### مکه مکر مه کی آبادی:

قبیلہ بنوجرہم وہاں سے گزرتار ہتا تھا گرپانی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں تھہرتا نہیں تھا۔اس دفعہ گزر ہے تو پانی کو دیکھے کر قریب ہوئے۔اور دیکھا کہ وہاں پرایک عورت اور بچھی ہے۔ان سے پوچھا کہا گرہمیں بہال رہنے کی اجازت دے دوئو ہم بھی یہاں تھہر جا کیں۔انہوں نے رہنے کی اجازت دے دی۔ بیکا فی بڑا قافلہ تھا ان میں بیج، بوڑھے، جوان اور عورتیں شامل تھیں۔

بخاری شریف میں آتا ہے کہ تسعب آلم المعربی آلا المعین حضرت اساعیل الیا آئے کی انہیں سے سیھی۔ اس سے پہلے ان کی کون می زبان تھی تعین اساعیل الیا آئے نے عربی انہیں سے سیھی۔ اس سے بہلے ان کی کون می زبان تھی۔ نہیں کر سکتے کہ عراق کی گردی زبان تھی یااس سے ملتی جلتی کوئی اور زبان تھی۔ بہر حال حضرت ابراہیم علیا آنے جب ماں بیٹے کووہاں چھوڑ اتو دعا کی اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں ۔۔۔۔۔

(ML)

حضرت ابراجيم عليتِه كي امانت:

لایک نیال عقیدی الظیمین کاممت کاعبده ظالموں کوئیں پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ کے خیال میں یہ بات آئی کہ جس طرح امامت کاعبده ظالموں کو مضرت ابراہیم علیہ کے خیال میں یہ بات آئی کہ جس طرح امامت کاعبده ظالموں کو نہیں سکتا ہوسکتا ہے در ق بھی ظالموں کو نہ ملے ۔ اس لئے ایمان کی تخصیص کی ۔ گر اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ در ق کا معاملہ جدائی ہے۔

قَالَ وَمَنْ تَكَفَّرَ فَرِ مَا يَا (الله تعالى نے) اور جس نے تفرکیا اس کو بھی رزق دول گا بلکہ رزق مسلمانوں کی نسبت زیادہ ل سکتا ہے۔ ف مسبق عُمهٔ قبلید لا پہلے اس کو بھی فائدہ پہنچاؤں گاتھوڑا سا یعنی چنددن کیونکہ وہ دنیا میں کتنی دیر زندہ دے آخر مرنا ہے تو دنیا ہیں جتنا بھی فائدہ ل جائے گیل ہے۔

### ونیا کی زندگی کے بارے میں حضرت نوح علیق کا فرمان مبارک:

حضرت نوح المين كاعمر مبارك بقول حضرت ابن عباس المنظم كے چودہ سوسال مقلی سے بہلے بھی کچھ عمر تھی۔ اور طوفان مقی ساڑھے نوسوسال تو قوم کو بہلغ کی نبوۃ ملنے سے بہلے بھی کچھ عمر تھی۔ اور طوفان نوح کے بعد کئی سوسال تک زندہ رہے جب وفات کا وقت آیا تو کسی نے بوچھا حضرت آپ دنیا میں بوی دیر رہے ہیں دنیا کو کس طرح دیکھا؟۔ حضرت نوح المینیا کے فرمایا کہ 'اس طرح سمجھو کہ ایک مکان ہے جس کے دو در وازے ہیں ایک سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے میں گیا ہوں'۔

چودہ سوسال کی عمر کوانہوں نے کس طرح معمولی سمجھا؟۔ گرہم اس کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موت میں ابھی بڑی دیر ہے۔ غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ نہ نیکی کی طرف دھیان ہے اور نہ تو بہ کی طرف حالانکہ دنیا کی زندگ بہت قلیل ہے۔ تو فر مایا کہ کا فرول کو تھوڑ اسا فائدہ پہنچاؤں گا .....

وَإِذْ يَسْرُفَعُ إِبْرُهِمُ الْسَقَوَاعِدَ مِنَ الْبَسِيْتِ اور جن الله تَصَارِبِ تَصَ ابراہیم (عَلِیْهِ) بیت اللّٰدی دیواریں و إسْمُ عِیْلُ اوراساعیل (عَلِیْهِ) بھی۔اینٹ یا پھررکھ کراس کے اوپرگارایا سیمنٹ لگا کراوپر دوسری اینٹ یا پھر جوڑا جاتا ہے اور دیوار بلند ہوجاتی ہے۔ اس کو'' قاعدہ' کہتے ہیں۔ جس کوہم لوگ ردّ سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس کوہم لوگ ردّ سے تعبیر کرتے ہیں۔ توجس وفت حضرت ابراہیم ایشارد کا کر بیت اللہ کی دیواروں کواٹھا رہے تھے۔ اور اساعیل ایشا آئیس گارایا پھر دے رہے تھے اس وفت دونوں نے دعا کی .......

رُبَّسَنَا تَفَبَّلُ مِنَّا اے ہمارے پروردگار! تبول فرماہم سےاس فدمت

# دو کعبہ کامعنی

" کعب کامعنی ہے " السمگان المعر تنفع الممر بعی " چارکونے والی او فی جگہ حضرت نوح نایا کے طوفان کے بعداس کا نثان مث کیا تھا۔ حضرت جرائیل الی اللہ چوالیس مربع جرائیل الی اللہ چوالیس مربع فن ہے۔ کعبۃ اللہ چوالیس مربع فن ہے۔ یعنی برطرف ہے چوالیس، چوالیس نٹ ہے۔ اور پچاس نٹ بلند ہے۔ مفسرین کرام ایک فی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل میں اللہ کی تعیر کی ذوالقعدہ کوشروع فرمائی اور پچیس ذوالقعدہ کو کھمل کردی۔ حضرت ابراہیم علی اللہ کی تغیر کی ذوالقعدہ کوشروع فرمائی اور حضرت اساعیل میں ابراہیم علی اللہ کی تغیر کی ذوالقعدہ کوشروع فرمائی اور حضرت اساعیل علی ایک خورت ابراہیم علی اللہ کی تعیر کے ذوالقعدہ کوشروع فرمائی اور حضرت اساعیل علی ایک میں خورکا۔ قربی بہاڑے ہے تھے اور ابراہیم علی ایک علی علی علی اللہ کے دیتے تھے اور ابراہیم علی اللہ کورکے تھے۔

اب کعبۃ اللہ جمراور حطیم کی طرف سے گیارہ فٹ باہر نکال دیا گیا ہے۔ البذا اس طرف سے پنتیس/۱۳۳ فٹ باتی رہ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آنخضرت مالی پیلے کے اعلان نبوت سے پانچ سال پہلے کی بات ہے۔ جب آپ مالی عمر مبارک پنینیس/ ۳۵ سال تھی۔ کعبۃ اللہ کو بچھ نقصان پہنچا۔ تو اس دور کے لوگول نے کعبۃ اللہ کوشہید کر کے دوبار ہتمبیر کرنے کا پروگرام بنایا۔

بیت الله کی دوباره تعمیر:

" دوہب بن عابد مخزومی 'جواس وقت کعبۃ اللہ کے متولی تھے، نے اعلان کیا جہمیں چندہ دو مگر ہم چوری ، رشوت ، سوداور کسی شم کی حرام کی کمائی نہیں لیس گے۔
کے جندہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنانا ہے۔ چنانچہ اتنی رقم اکٹھی نہ ہوسکی کہ کممل عمارت تقمیر ہوسکتی۔ اس لئے اتنا حصہ چھوا ہویا گیااور رب تعالیٰ کی مسیس بھی ہوتی ہیں۔

بظاہر یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ ہرآ دمی کا جی چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کے اندرداخل ہوں گر ہرآ دمی کے لئے دروازہ کون کھولتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کمزوروں کے لئے وروازہ کون کھولتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کمزوروں کے لئے وہ حصہ باہرنگلوا دیا کہ کمزورلوگ بھی کعبۃ اللہ کے اندرداخل ہوسکیں۔اوران لوگوں کی آرزو بھی پوری ہوجائے اور یا در کھنا جس شخص نے جمراور حطیم میں نماز پڑھی اس نے کھیہ کے اندر فماز پڑھی ہے۔

اِنَّكُ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ بِحَنْكَ آوَى بَعْفُوالا جَائِنَا وَالا بَرَاتِنَا وَالا بَرَاتِنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ بنادے بم دونوں كوفر ما نبردارا بنا وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اور بهارى اولا دميں ہے بھى اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ايك امت جو فرما نبردار ہو تيرى ۔ اس دعا كے نتيج ميں بهارا نام مسلمان ہے ۔ قرآن كريم ميں آتا ہے مُسوّ سَمَّا كُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ابرائيم (عَلِيْهِ) نَے بَى تبهارا نام مسلمان مسلمان

وَارِنَا مَسنَاسِكُنَا اوردكما بم كوبهار احكام ليعن بمين في كاحكام

### بعثت محری کے تین طاہری اسباب:

ال ..... المنطق أبسى إبس العسية معزت ابرابيم عليه كادعا جو انهول في النا الفاظ كرمات كالمنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة الم

وم و بشری عیالی حضرت عیلی النام احد میل النام احد مول اور اور اور و به النام احد مول النام النام النام النام احد مول النام احد مولا النام النام احد مولا النام النام النام احد مولا النام النام النام احد مولا النام النام النام النام احد مولا النام النام

بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ مُدُنْ بَحِی ہوں اور میں احمر بھی ہوں ۔ یعنی میرانام' محر بھی ہوں اور میں احمر بھی ہوں ۔ یعنی میرانام' محر بھی ہوں اور میں احمر بھی ہوں ۔ یعنی میرانام' محر بھی ہوں اور میں احمر بھی ہوں ۔ وَاَنَا الْسَحَاشِوُ النَّاسُ عَلَی قَدَمَی اللَّ

میرانام' طاش' بھی ہے جس کے قدموں میں یعنی جھنڈے کے بیچے سارے لوگ جمع ہوں گے قیامت والے دن۔ وا ما الْ عَاقِبُ الَّذِی لاَنبِی بَعْدِی اور میرانام ''عاقب' بھی ہے۔''عاقب' کے معنی'' آخری'' کے میرے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔

# نى اكرم مَا لَيْنَا لِمُ كَالِيْنَا لِمُ كَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِدِينَ عَلَيْنَا لِمُ اللَّهِ اللَّهِ

السس کے ان کو بڑھ کر سنائے۔ آپ منافظ کے اقب کے اقب کی ان کی سنے اور عربی استیں۔

یعنی ان کو بڑھ کر سنائے۔ آپ منافظ کے اقب کی اقب چونکہ عربی سنے اور عربی ان کی
مادری زبان تھی۔ اس لئے قرآن کریم کے اکثر مضامین تو وہ محض سننے سے ہی سمجھ حاتے ہے۔

اس کی قاب کی این کا می مطلب اور مفہوم ہے۔ مثلاً یا نجویں بارے میں آیت اس کی تفسیر کردیے کہ اس کا میں مطلب اور مفہوم ہے۔ مثلاً یا نجویں بارے میں آیت آتی ہے۔ مثلاً یا نجویں بارے میں آیت آتی ہے۔ مثلاً یا نجویں بارے میں آیت آتی ہے۔ سیس

مَنْ يَسَعُ مَلْ سُوءً يُسْجَزَيه جوفس برعمل كرع كاس كابدلدويا

جائے گااس کی سزایائے گائے آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق خالفہ انے کہا حضرت ہم میں سے کون سا آ دمی ہے جس سے کوئی نہ کوئی برائی نہ ہو؟ معصوم تو صرف پیغیبر ہیں۔ ان کے بغیر کوئی معصوم تو نہیں ہے؟ ۔ لہذا جھوٹی بڑی غلطی انسان سے ہوہی جاتی ہے تھرات ابو بکر صدیق خالفہ نے یہ سمجھا کہ بدلہ قبر، برزخ اور تے ہوتی جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق خالفہ نے یہ سمجھا کہ بدلہ قبر، برزخ اور آخرت میں ہوگا کہ جس کے نتیج میں دوزخ جانا پڑے گا۔

آنخضرت مَنَّا اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللِللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللِّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللِّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللِّلْمُ اللِللْمُ اللللِّلْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

ابن ماجہ جو صحاح ستہ کی کتاب ہے اس میں روایت ہے آنخضرت مُلُالَّیْ اِلَٰمِ فَر مایا کہ جو شخص قر آن کریم کی ایک آیت سیکھے گا (بغیر ترجمہ کے )اس کو سونفل پڑھے والے سے زیادہ تو اب ملے گا اور جو شخص ایک آیت کریمہ ترجمہ کے ساتھ سیکھے گا اس کو مناور اس ہزار نقل پڑھنے والے سے زیادہ تو اب ملے گا۔اور یا در کھنا! قر آن کریم پڑھنا اور اس کا ترجمہ سیکھنا مردوں ،عور توں سب کے لئے ضروری ہے۔ پہلے تو خیر اس کے لئے کا ترجمہ سیکھنا مردوں ،عور توں سب کے لئے ضروری ہے۔ پہلے تو خیر اس کے لئے کا ترجمہ سیکھنا مردوں ،عور توں سب کے لئے ضروری ہے۔ پہلے تو خیر اس کے لئے کا ترجمہ سیکھنا مردوں ،عور توں سب کے لئے ضروری ہے۔ پہلے تو خیر اس کے اپنے جھ مدر سے ہیں۔ جہاں عور تیں ہی پڑھا تی اور اب الحمد لللہ ہر جگہ اس کا انتظام ہے صرف ہمارے ہاں (گھٹر میں) عور توں کی تعلیم کے پانچ چھ مدر سے ہیں۔ جہاں عور تیں ہی پڑھا تی اور است سالہا ہیں۔اور الحمد لللہ ان شاخوں میں وہ بچیاں پڑھا تی ہیں جنہوں نے براہ راست سالہا

سال مجھے پڑھاہے۔اب تو پڑھنے والیوں کی ضرورت ہے۔

صدقه كاشرعي مفهوم:

''تم نے صدقے کامعنی رو پیددینائی سمجھا ہے۔ صرف بیعنی نہیں ہے بلکہ
ایک دفعہ الحمد للہ کہا صدقہ ادا ہوگیا۔ 'نسجان اللہ' کہا صدقہ ادا ہوگیا ہے۔ 'اللہ اکبر'
کہا، صدقہ ادا ہوگیا۔ لااللہ کہا اللہ کہا صدقہ ادا ہوگیا۔ 'ویلیم السلام' کہا صدقہ ادا ہوگیا۔ 'ویلیم السلام' کہا صدقہ ادا ہوگیا۔ بلکہ ایک دوسرے کو ملتے وقت خندہ پیشانی سے پیش آنا بیجی صدقہ ہے۔ راستہ پر این بیجی صدقہ ہے کا باعث ہے اس کوراستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ دینا بھی صدفہ دینا بھی صدقہ دینا بھی صدقہ دینا بھی صدقہ دینا بھی صدفہ دینا بھی صدقہ دینا بھی صدفہ دینا بھی صدفہ دینا بھی صدفہ دینا بھی صدفہ دینا بھی دینا بھی صدفہ دینا بھی صدفہ دینا بھی دینا

نفلی نماز کی جماعت .....:

ایک دفعہ درودشریف پڑھنے سے دس نیکیاں بھی ملتی ہیں اور ایک صدقہ بھی ادا ہوگیا۔ اور اگر بیچا ہے ہو کہ تین سوساٹھ صدقے ایک ہی کام میں آجا کیں تو وہ بھی ہے کہ جاشت کی نماز پڑھو۔ جاشت کی دور کعت پڑھو۔ اس میں تین سوساٹھ صدقے ہیں۔ اور نماز چاشت کے لئے مجد میں جانا بھی ضروری نہیں ہے۔ گر میں پڑھالو،
دفتر میں، کارخانے میں، اپنی زمین میں جہال کہیں بھی پڑھ سکتے ہواور بدا کیلے پڑھنی
ہے۔ جماعت کے ساتھ نہیں کیونکہ نفلی نماز کے لئے جماعت کا اہتمام کرنا بڑا گناہ
ہے۔ یہ بات تمام نفتہاء کرام ویکھیا نے لکھی ہے۔

اور حضرت مجدد الف ثاني بينية فرمات بين كه نفلي نماز مين اگر أيك دوآ دمي ساتھ مل جائیں تو کراہت نہیں ہےاوراگر تیسراساتھ مل گیا تو مکروہ تنزیبی ہے۔اور چوتھاساتھ ل میا تو مکروہ تجر می ہے یعنی حرام ہے۔ مردوں کے متعلق میکم ہے۔ اوراب عورتوں نے بیہ بدعت شروع کی ہے کے صلوۃ التبیع کے لئے اہتمام كرتى بين اوراس كے لئے با قاعدہ مسجدول ميں اعلان ہوتے بين بيتمام بدعت ہیں۔اور بدعت کا گناہ تو ہوتا ہے۔ تواپ نہیں ہوتا۔ کیونکہ بدعت ہے دین کا نقشہ مگڑ جاتا ہے۔ اپنی جگہ تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، صلوۃ التبہے پڑھو، بڑی سعادت کی بات ہے۔ گراس کے لئے اہتمام کر نابدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ بدعت سے محفوظ فر مائے۔ تو خیر!صدتے کے متعلق بیان کررہاتھا کہ صدقہ ضروری نہیں کہ رقم اورجنس کی صورت میں ہی ہوسکتا ہے بلکہ الله، الله کرنے میں بھی صدقہ ہے۔ اور ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ جاہلوں نے بی سمجھ رکھا ہے کہ صدقہ "کالی سری" کا نام ہے کہ" کالی سرى "دين سے سب بلائيں الى جاتى ہيں۔ ميد بالكل غلط بات ہے۔ صدقے کامفہوم ہے، غریب کی ضرورت بوری کرنا ،غریب کوضرورت ہے

كير كئتم" كالي سرى" كاس كي جمولي مين واليت موروه اس كاكيا كرے كاراس كو

جوتے کی ضرورت ہے۔اس کے بیچ پڑھتے ہیں ان کو کتابوں کی ضرورت ہے۔توبیہ

ضرورت' کالی سری' تو بوری نہیں کرے گی۔

للبذا جواس کی ضرورت ہے وہ اس کو دو ، جا ول کی اس کوضر ورت ہے وہ اس کو دو۔ کپڑے کی ضرورت ہے تو کپڑالا کر دو، بلکہ بہتریہ ہے کہ نفذرقم دے دواس کی جو ضرورت ہے وہ بوری کرے گا۔ آنخضرت مَنَّالْتُنَامُ کا چوتھا کام تھا " تزکیه نفس"۔

وَيُسِزَ تِحْدِيهِمُ اوران كوياك كرے -حقيقاً تزكيه يعني ولول كى صفائی تورب کرتا ہے آپ مَنَافِيَّا مِهِ اس كا ذريعه تھے۔ آپ مَنَافِیْام كے اخلاق حسنه اور تعلیم وتربیت ہے لوگوں کے دل صاف ہوجاتے تھے۔ آپ النظام کے ہوتے ہوئے وظا کف کرنے کی ضرورت نہیں تھی مگر اب زنگ اتارنے کے لئے وظا کف کرنے یڑتے ہیں۔ بیرکامل اینے مریدوں کو اگر کوئی وظیفہ بتائے گا اور وہ توجہ کے ساتھ مراهے گا تو یقینااثر ہوگا۔

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَرِكِيْمُ بِشَكَاتُوبِي بِزِروست، حَكمت والا \_ بتھی حضرت ابراہیم علیشا کی دعا جواللد تعالیٰ نے قبول فر مائی ۔

وَمَنْ يُسرُغُبُ عَنْ مِلَّةِ إِنْرُهِمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَةٌ \* وَكَ قَدِ اصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا \* وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِيْنَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّ هُ السّلِمُ وقَالَ السّلَمْتُ لِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ ا وَوَصَّى بِهِ آ اِبْرُهِمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوبُ \* يْ بَسِنِ إِنَّ اللَّهِ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَسمُوتُنَّ إِلاَّ وَآنْتُمْ مُسلِمُونَ ﴿ اَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُونَ الْمَوْتُ ' إِذْ قَالَ لِلْبَنِيْهِ مَاتَعْبُدُونَ مِنْ 'بَعْدِي ' قَالُوا نَعْبُدُ والمهك والسه ابسترسك ابرهم واسمعيل وَإِسْلَحَقَ إِلْهًا وَّاحِدًا عمل وَنَحُن لَهُ مُسْلِمُونَ الله المسكن المس وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَطْرَى تَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَطْرَى تَعْمَدُوا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَطْرَى تَعْمَدُوا وَقَالُ بَلِ مِلَّةَ إِبْرُهِمَ حَنِينُفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿

لفظی ترجمہ:

ومسن يون اوركون اعراض كرتاب عسن مِلْهِ إِنْهُم مروه الرابيم (عَلِيهِ) كَا مَلْتُ اورطريق سے إلا مَسنُ سَفِه نَفْسَهُ مَروه الرابیم (عَلِیهِ) كَا مُلْتُ اورطریق سے الا مَسنُ سَفِه نَفْسَهُ مَروه شخص جن نے اپ آپ کو بوقوف بناليا وك قيد اصطفينه في الله نيك اورالبت حقيق بم نے چن ليا ابراہیم (عَلِیهِ) کو دنیا میں ورانسه في الله خورة اور بشک وه آخرت میں کے مِن المصلِل حیث البت نیکو کارون سے موالد

اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ جب فرمایا اس کواس کے رب نے اَسْلِمُ جَعَک جا (میرے سامنے) قَالَ فرمایا (ابراہیم علیا نے) اَسْسلَمْتُ لِرَبِّ الْحَالِمِ الْمَالِمِ عَلَیْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

وَوَصِّى بِسَهَا إِبْرُهِمُ اوروصِيت كَل (اسلمت برقائم رہنے كَل) ابرائيم (اَلِيَّهِ) نَے بَسِنِ بُو الْجَامِ الْجَامِ وَيَسْعُلُونُ اورلِيقوب ابرائيم (اَلِيَّهِ) نَے بَسِنِ بُو الْجَامِ الْجَامِ وَيَسْعُلُونُ وَيَسْعُلُونُ وَيَسْعُلُونُ وَيَسْعُلُونُ وَيَسْعُلُونُ اورلِيقوب ابرائيم (اَلِيَّهِ مَنْ اللهُ اصْطَفَى بِحَمَّك (اللهُ اصْطَفَى بِحَمَّك اللهُ اصْطَفَى بِحَمَّك اللهُ اصْطَفَى بِحَمَّك اللهُ اللهُ اصْطَفَى بِحَمَّك

الله تعالى نے چن لیا ہے کے مالدین تہارے لئے دین فلا تسمو تو تا اللہ تعالی ہے ہے ہے تا اللہ تعالی میں کہ تسریل مون میں کہ تم مسلمان ہو۔

الْمَصَوْتُ بَعِمَانَهِ اللَّهِ الْمَعَانَ الْمَعَانَ الْمَعَلَى الْمَعَانَ الْمُحَدِّ الْمَعَانَ الْمُولِ الْمَعَلِي اللَّهِ اللَّهُ الل

تِسلُكُ أُمَّةُ قَدْ حَلَثْ بِالكَرُوهُ مَا تَحْقِقُ وه كُرْرِي لَهَا مَا كُسَبُتُ أُسَ كَلِي عَجُوال فِي كَايا وَلَدَّكُمْ مَّا كُسَبْتُمْ اور أَكَسَمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَقَالُوا اوركَهاانهول في كُونْسوا هُودًا أَوْ نَـطُولى موجاؤتم

یہودی یانسرانی تھتگو اہرایت یاجاؤے قل آپ (مَنْ الْمُنْ اِلَهُ کُورِی کِیروی اِنْ اللّٰهُ اِللّٰهُ کُورِی کِیروی کریں گے جو الله مِلْ اللّٰهِ مُم اللّٰهِ اللّٰهِ مُم اللّٰهِ اللّٰهِ مُم اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

## رپك :

## ملت أبراميمي كي پيروي : ``

و مَن يَرْغَبُ اوركون اعراض كرتا ہے عَن مِّ لَّهِ إِنسُ هِمَ ابرائيم (عَلِيْهِ) كَى الْمُت اور طریقے سے اِللَّا مَنْ سَفِ مَا نَفْسَهُ مَّرُوہُ فَحْص جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنالیا۔ ظاہر بات ہے کہ ابراہیم علیہ كی المت اس فرہب كانام فقاجواللہ تعالی کی طرف سے نازل کیا گیا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ اس بِمُل کیا اور اس کو ابنایا تو اس فرہب سے وہی شخص اعراض كرے گا، چہرہ بجمیرے گا جو بے وتوف ہوگا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں....

جن علاء کرام نے عقائد پر کتابیں لکھی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ' حضرت ابراہیم علیقے ہیں کہ' حضرت ابراہیم علیقے کے بعد حضرت موکی علیق کا درجہ ہے وہ بڑے دیتے اور شان والے بغیبر سے' یو حضرت ابراہیم علیق کا درجہ حضور مُن اللّٰهِ کی بعد سب سے بلند ہے۔اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں .....

يغمبر فرشتوں سے افضل ہیں

وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِيْنَ اوربِ مَنك وه آخرت مِن البته نيكوكارول مِن يَس البه على البين من المحارف مِن يَعْبر جو نيكوكارول مِن يَس مَن مُوكارول مِن يَعْبر جو يَعْبر عن برصالح كون موسكنا ہے؟ - يُعروه يَعْبر جو بيدائش سے لے كروفات تك امتحانوں مِن مَن مِاموجس كي تفصيل قرآت كريم مِن

موجود ہاور یہ بھی یا در کھنا کہ پیغمبروں کا درجہ اور مقام فرشتوں سے بلند ہے۔ آگر جہ فرشة نورى خلوق بين اور معصوم عن المخطاء بين اور يَقْبرانسان بشراور آدى تصلیکن الله تعالی نے نبوۃ اور رسالت کا منصب اتنا بلندر کھا ہے کہ فرشتوں کا درجہ اور مقام پیغیبروں سے کم ہے۔اوراس کئے انسان مجموعی لحاظ سے اشرف المخلوقات ہے كدانسانوں ميں الله تعالى كرسول آئے ہيں ان كى وجہ سے انسان كايله بھارى ہوگيا ے ادر مجموعی لحاظ سے فرشتے انسان کا مقابلہ ہیں کر سکتے ، فر مایا......

اذ قال كسة ربية أسليم جبفرماياس كواس كرب تع جك جا (میرے سامنے) قَالَ توابراہیم اللہ نے بغیر کسی قبل وقال کے کہا اسک نے نہا ﴿ لِسرَبِّ الْسَعْلَمِينَ جَهَكَ كَما مِن رب العالمين كيما منع ، فرما نبردار هو كمارب العالمین کا جوسارے جہانوں کا یالنے والاہے۔

يبهلاحكم بيرتفاكه باب كاادب داختر املحوظ خاطر ركھتے ہوئے اس كو تبلیغ کرواورتو حید کی دعوت دوای لئے ابراہیم مالیا نے جب بھی بای سے بات کی تو يا أبَتِ، يَا أبَتِ، يَا أبَتِ الميرااباجي،الميرابابي،الميرابابي،الميرابا جی کہہ کر بڑےا چھےاور پیارےانداز میں تبلیغ کی پیروئی معمولی بات نہیں تھی کہ باب بث بنانے والا اور بیٹا بت گرانے والا۔ باپ بت گراور بیٹا بت شکن پھرآخر دم تک سمجمانے میں کوئی کی نہیں کی اورادب واحتر ام بھی کمحوظ رکھا۔

چردوسراتھم اللہ تعالی نے بیدیا کہ دوسرے لوگوں کو بھی تبلیغ کر اور واضح طریقہ سے شرک کی تر دید کر حضرت ابراجیم مایٹیا نے ساری قوم کے علاوہ وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ نمرود بن کنعان جو بت برستون کا پیرومرشد تھا کو بھی تبلیغ کی

اوراس كے سامن كلم حق بيان كيا۔ يكوئى معمولى بات نبيس تقى \_ محر حضرت ابرائيم عليه اللہ سارى قوم كى مخالفت مولى لى۔ بادشاہ كى مخالفت اور باب كى مخالفت برداشت كى اور نبوت ملنے كے بعدائى / ۸۰سال تبليغ كرتے رہے۔ ہمت نبيس ہارى۔ آپ عليه كو يقر مارے گئے ، گاليال وى گئيس، قيد كيا گيا، آگ ميں ڈالا گيا اور بہت بجھ ہوا۔ مگر اَد اُلے من اُلوا كيا اور بہت بجھ ہوا۔ مگر اَد اُلے من اُلوا كيا در ہوگيارب العالمين كے سامنے۔

(M.M.)

اس.... پھررب تعالیٰ کی طرف سے تھم آیا کہ بجرت کر کے شام چلے جاؤ۔ پورے ملک عراق میں صرف تین موصد تھے

السائيم المائيم المائي

اسس اور جيتيج حفرت لوط بن حاران بن آزر

کوئی چوتھا آ دمی ساتھ نہیں ملا۔ دورانِ سفر آ زمائشیں آئیں پھر حضرت ہاجرہ کے ساتھ نکاح ہوا حضرت اساعیل مالیہ پیدا ہوئے۔ تو تھم ہوا کہ بیوی کو بتائے بغیران کوساتھ لے جاؤ اور مکہ مکرمہ چھوڑ کے واپس آ جاؤ۔ دمشق سے مکہ مکرمہ انگریزی میلوں کے حساب سے تقریباً بندرہ سومیل کا فاصلہ ہے سڑ کیں نہیں ، آمدورفت کے ملاوں کے حساب سے تقریباً بندرہ سومیل کا فاصلہ ہے سڑ کیں نہیں ، آمدورفت کے ذرائع نہیں ، جنگلات سے گزرنا ہے۔ دشوارگز ارسفر کرکے جب مکہ مکرمہ پینچے تو رب تعالیٰ نے فرما ا

"میرجودرخت کھڑا ہے اس کے بنچان کو بٹھا کروائی چلے جاؤ"۔ دیکھو! کتنا بڑا امتخان ہے کہ جوال سال بیوی ، دودھ بیتا بچہ، اور وہاں چھوڑ تا ہے کہ جہال نہ آبادی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی انسان، نہ کھانے کا انتظام ، نہ بینے کا صرف رب کا حکم

ہے اور مانے چلے جارہے ہیں۔

حضرت اساعيل عليه كي قرباني اور شيطان كوكنكريال مارنا:

پھروہی بچہ جب کام کائ کی عمر کو پہنچتا ہے تو رب تعالیٰ تھم دیتے ہیں کہ اس کو ذرج کر دور کو گئی قبل وقال نہیں کی کہ' اے پروردگار!ایک ہی تو بچہ ہے اس کو بھی ذرج کر دول رب تعالیٰ کے تھم پر عمل کرنے کے لئے تیار ہیں'۔ اہلیس لعین نے بڑے حیلے بہانے کئے ، پھسلانے کی کوشش کی ۔ گر اس کو پھر مارے کہ تو دور ہوجا ہے حاجی حضرات جمرات کی رقی کرتے ہیں۔ جمرہ تقیٰی ، جمرہ اُدلی اور جمرہ ثانیہ شیطانوں کو مطرات جمرات کی رقی کرتے ہیں۔ جمرہ تقیٰی ، جمرہ اُدلی اور جمرہ ثانیہ شیطانوں کو مارتے ہیں۔ ہی وہی جہاں شیطان حضرت ابراہیم علینیہ کو پھسلانے کے مارت ہیں۔ ہی کہ بیس ہیں جہاں شیطان حضرت ابراہیم علینہ جب حضرت ابراہیم علینہ کرتے کے گئی کی طرف لے جارہے تھے تو شیطان بڑا

اس و اس المال جار ہے ہو؟۔

\* فرمایا میں اس بچے کورب تعالیٰ کی رضا کے لئے ذرج کرنے کے لئے ۔ \* کے لئے کے لئے درج کرنے کے لئے کے لئے درج کرنے کے لئے کے لئے درج کرنے کرنے کے لئے درج کرنے کرنے کرنے کے لئے درج کرنے کرنے کے لئے درج کرنے کے درج کرنے کے لئے درج کرنے کے لئے درج کرنے کے درج کرنے کرنے کے درج کرنے کرنے کے درج کرنے کرنے کرنے کرنے کے درج کرنے کرنے کرنے کے درج کرنے کے درک کرنے کے درکے کرنے کرنے کے درک کرنے کرنے کرنے کے

المناه ال

\* فرمایا: کمی ایک ہے۔

\* ..... فرمایارب تعالی کا تھم ہے۔

کہنے لگارب تعالی کا تھم سرآ تھوں پر گراس کا مطلب سمجھنا جا ہیں۔ اس میں کوئی اور شم کا اشارہ ہوگا۔ یعنی ذرج کرنامقصور نہیں ہوگا کچھاور مراد ہوگی۔

\* ..... حضرت ابراجیم علیاب نے اللہ اکبر کہہ کر شیطان کوسات کنگر مارے۔ گر وہ تو شیطان خبیث تھا آگے جاکر پھر سامنے آگیا اور کہنے لگا

کہ....

\* بھرحضرت ابراہیم الیان اس کواللہ اکبر کہد کرسات کنگر مارے کہ اللہ تعالی سب سے براہ اس کا حکم ماننا ہے تو باز آجا۔

الم الله المرتبري مرتبه سامنية كركفر ابوگيا اوروبي بات دو هرائي -

\* ..... پھرحضرت ابراہیم ایٹیانے اللہ اکبرکہہ کرسات ککریاں ماریں۔

میدی جمار حضرت ابراجیم علید کی سنت ہے۔ اور حکماً واجب ہے۔ اگر کسی سے رہ جائے تو قربانی دین پڑتی ہے۔ اگر کوئی معذور ہے، بہت بوڑھا ہے یا وہاں جاکر بیار ہوگیا ہے کہ خودر می نہیں کرسکتا تو اس کونا ئب بنانے کی اجازت ہے۔ مگروہ نائب پہلے اپنی رمی کرے گا اور پھراس کی طرف سے رمی کرے گا۔

انبياء (عيله) اورعلم غيب:

اےنو جوانو! یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لو کہ غلط کارلوگ کہتے ہیں کہ پینمبر

سب کھ جانے ہیں۔ اگر پینی برسب کھ جانے ہیں تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ جب بیٹے کو ذرح کرنے کے لئے لے جارہے سے تو ان کو معلوم تھا کہ اساعیل علیہ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور حضرت اساعیل علیہ کو بھی علم تھا کہ میں نے ذرح نہیں ہوتا پھر تو معاف کرنا یہ ایک ڈرامہ ہی تھا۔ (معاذ اللہ تعالیٰ)۔ اور باپ بیٹے فراک نہیں ہوتا پھر تو معاف کرنا یہ ایک ڈرامہ ہی تھا۔ (معاذ اللہ تعالیٰ ۔ تو پھر قربانی کا نتیجہ نے ایک کھیل کھیل تھا جس کی حقیقت کھی ہیں تھی۔ معاذ اللہ تعالیٰ ۔ تو پھر قربانی کا نتیجہ تو کوئی نہوا۔

حالانکہ بید حقیقت ہے کہ باپ حقیقتاً قربانی کرنے کے لئے جارہا تھا اور بیٹا حقیقتاً قربان ہونے کے لئے جارہا تھا۔ اور ای وجہ سے باپ بیٹے کی عظمت دنیا والوں پرنمایاں ہوئی۔

## حضرت ابراجيم عليتاك باقى بينے:

وَوَصَّى بِهَ آ إِبْوَهِمُ ، "هَا" صَمِير "مِلَّتْ" كَاطرف لوث ربى ہِ عَنَى ابدو گادروصیت كی ابراہیم الیا نے اس ملت پر قائم رہنے كی بہوئی ہے بیوں كو حضرت ابراہیم الیا ہے بیوں كاذكر ملتا ہے دوكا قر آن كريم میں حضرت اساعیل حضرت ابراہیم الیا ہے کہ بیوں كاذكر ملتا ہے دوكا قر آن كريم میں حضرت اساعیل اور حضرت اسحاق الیا ہوئی اور توراة میں آتا ہے۔ حضرت مدین، حضرت ابراہیم الیا كی بینی كوئی نہیں تھی ۔ حضرت مدائن اور حضرت قیدار الیکھیا چونكہ حضرت ابراہیم الیا كی بینی كوئی نہیں تھی۔ اس لئے بیوں كوفسیحت فر مائی كه اسلام نہ چھوڑ نا۔

ویسف فرائی که اور یعقوب این سنے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی که اسلام پر قائم رہنا۔ حضرت ایم این حضرت ابراہیم دائی کے اس کو اللہ تعالیٰ نے بارہ بیٹے عطافر مائے تھے، بیٹی ان کی بھی نہیں تھی اس لئے انہوں نے بھی تعالیٰ نے بارہ بیٹے عطافر مائے تھے، بیٹی ان کی بھی نہیں تھی اس لئے انہوں نے بھی

اينے بيٹوں كونفيحت فر مائی .....

ینبی اے میرے بیو این الله اصطفی کنگم الدین بیک الله اصطفی کنگم الدین بیک الله اصطفی کنگم الدین بی شک الله تعالی نے چن لیا ہے تہمارے لئے دین فلا تسم سوٹ تسن یالاً وا نست می می می اسلام پر مسلم ان ہو یعن اسلام پر قائم رہنا۔

نیکی کااختیاراورتوفیق:

مَاتَوَلِّي پَرْ پَيِرِ دِي كَمُ مَاسُ كُواسُ طرف جس طرف وه پُرے كا\_ليني جس راه کا کوئی ارادہ کرے گا اللہ تعالی اس کواس کی توفیق دے دیں گے۔مطلب یہ ہے کہ بندے کوارا دے کا اختیار دیاہے، مجبور محض نہیں ہے۔

حضرت لعقوب اليِّلا كي وصيت:

تو یعقوب اینا نے اینے بیٹوں کو وصیت فرمائی کہ اللہ تعالی نے تمہار نے لئے وین کو چنا ہے۔ پستم اسلام پر قائم رہنا انہوں نے تو اسلام پر قائم رہنے کی وصیت فر مائی تھی برخلاف اس کے یہودی بیدعویٰ کرتے تھے کہ بعقوب الیام جب دنیا سے رخصت ہور ہے تھے تو انہوں نے اپنی اولا دکو وصیت کی تھی کہ یہودیت لیعنی یہودی مذہب نہ چھوڑ نا اور ان کا بیری بیگنڈہ صدیوں سے چلا آ رہاتھا۔اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فر ہاتے ہیں.

أَمْ كُنْتُ مُ شُهَدً آءَ كياتم ماضرت إذْ حَسضَ رَيعُ قُوبَ السسموث جب حاضر مولى يعقوب (عايله) كے ياس موت؟ \_ يعنى تم جويد عوى کرتے ہو کہ انہوں نے میہودیت کی وصیت فرمائی تھی تو کیا جب ان کوموت آئی تھی اس وفت تم موجود تھے۔ جوتمہیں معلوم ہے کہ انہوں نے بیہ وصیت فر مائی تھی۔ اور تمهارى يهوديت توبيب كم إتَّ خَذُوا أَحْبَارَهُمْ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ ا دُون الله انہوں نے بنالیا این مولو یوں اور بیروں کو رب تعالی کے سوا۔ تو انہوں نے مولویوں اور پیروں کورب بنانے کی وصیت کی تھی؟۔ (معاذ اللہ تعالیٰ)۔ ابتم سنو كمانهول في كياوصيت فرمائي تقى جب موت حاضر موئى ، فرمايا الله تعالى تِلْكُ أُمَّةُ يِاكِكُروه تقادِ حفرت ابراتيم ، حفرت اساعيل اور حفرت اساعيل اور حفرت اسحاق يَنِيم كاكه قَدْ حَلَثُ تحقيق وه كزرگيا، دنيا سے چلا گيا لَها مَا كَسَبَتُ اس كَ لِحَ بِجواس نِكُمايا وكَ كُمْ مَّا كَسَبْتُمُ اور تمهار سے لئے ہجوتم في اس كے لئے ہجواس نے كمايا وك كُمْ مَّا كَسَبْتُمُ اور تمهار سے سوال نہيں كيا في كا يُسْنَدُونَ اور تم سے سوال نہيں كيا حائے گاجووه كرتے تھے۔

ادر چونکہ ابراہیم علیہ کی شخصیت بین الاقوامی طور پرمسلم تھی اس لئے یہودی کہتے تھے دہ عیسائی تھے لہٰذا

و قَالُوْ اور کہا انہوں نے کُونُو اھُودًا اَوْ نَصٰوٰی ہوجاؤتم یہودی یا نفرانی تھے تکونُو اھودًا اَوْ نَصٰوٰی ہوجاؤتم یہودی یا نفرانی تھے تدوا ہوائے کا بہارے اس کے تیر ہویں رکوع میں ہے .........

اَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ يَا اَهْلَ الْكِتْبِ السَّالِ كَابِ اِيهِ ويواورنفرانيو! لِمَ نُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيْمَ مَمَ الْكِيتُ مِن الرَّاجِمَ اللهِ اللهِ يَعْمِ اللهِ اللهِ يَعْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## الله تعالیٰ کی ذات میں جھکڑا:

اَفَلاتَ عُقِلُونَ كَياتُم اَنْ مُوثَى بات بَعَى نبيل بَحِظ ؟ \_ هٰ اَنْتُ مُ هَوُلاَءِ اَفَلاتَ عُى نبيل بَحِظ ؟ \_ هٰ اَنْتُ مُ هَوُلاَءِ الحَاجَةُ مُ فَيْمَ الْكُمْ بِهِ عِلْمٌ خَردار! تم نے جَعَلُوا كيا اس چيز ميں جس كاتم بيں عَاجَةُ مُن فِيْمَ الْكُمْ بِهِ عِلْمٌ تُسحَاجُونَ فِيْمَ الْيُسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ مُن مِن اللّهُ اللّ

یس کیوں جھگڑا کرتے ہواس چیز میں جس کے بارے میں تہمیں علم ہیں ہے؟۔ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ اوراللّٰدِتَةِ اللّٰ جَانِتَا ہِوا اُنْتُ مُ لاَتَعْلَمُونَ اورتم نہیں جانے جوجانتا ہوہ کہدر ہا ہے....

# حضرت ابراجيم عَلِينَا موحداور مسلم تھے:

مَا كَانَ إِبْرَاهِيهُمْ يَهُوْدِيًّا وَ لَا نَصْرَ إِنِيَّا ابراتيم (عَلَيْهِ) نه يهودى عضادر نه عيما فَى وَ لُهِ حَلَى حَزِيْفًا مَّسْلِمًا ادرليكن تصوه حنيف يعنى برطرف سي جث كرايك طرف تلخ واليم سلمان ادر موحد اور مشركوتم بحى من لوومَ الله مِنَ الْهُ شُورِ كَيْنَ اور نبيل تصوه شرك كرف والول ميل سي - ومَ اللهُ مُنْ الْهُ شُورِ كَيْنَ اور نبيل تصوه شرك كرف والول ميل سي - اب بناؤكة م كس طرح كمت بوك يهودى بهوجاؤيا نفرانى بوجاؤتو بدايت يا جاؤك يا عاد كري الله على الله عن الله على الله عن الل

قُلْ آپ (مَنَا لَيُنَا الله مَ مَلَ مِلَةً اِلله هِمَ حَنِيهُ الله مَم اله

 قُولُوْ آامَنَّا بِاللهِ وَمَآا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآا أُنْزِلَ اللى ابراهم والسمعيال والسحق ويعقوب وَالْاسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيْسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِهِمْ \* لَأَنْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَنْ وَنَا حُنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ فَإِنْ امَسنُوْ ابمِثُل مَا امَنُتُمُ بهِ فَقَدِ اهْتَدُوْ ا وَإِنْ تَسوَلَّوْا فَسِاتَّهُمَا هُمْ فِي شِقَاق " فَسَيَكُ فِي كُهُمُ اللهُ وَهُ وَ السَّمِيعُ الْسَعَلِيْمُ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْعَةً ، وَّنَاحُ نُ لَهُ عُبِدُونَ ۞ قُلْ ٱتُكَاجُونَنَا فِي اللهِ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَّا أغْسَمُسِالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَدَّنُ لَهُ مُسخَلِصُونَ اللهِ الْمُ تَسقُولُونَ إِنَّ الْسَرْهِمَ

وَإِسْمُعِيْلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُونَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَطُرَى فَيْلُءَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ وَمَنْ هُودًا أَوْ نَطُرَى فَيْلُءَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ وَمَنَ اللهِ وَمَا أَظُلَمُ مِمَّنَ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَةً مِنَ اللهِ وَمَا اللهُ بِعَنَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا اللهُ بِنعَنَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا اللهُ بِنعَنَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا اللهُ بِنعَنَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ وَلا تُستنف وَلكُمْ مَّا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَّا كَسَبُتُ مُ وَلا تُستئلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ وَلا تُستئلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ وَلا تُستئلُونَ عَمَّا كَانُوا اللهُ يَعْمَلُونَ عَمَّا كَانُوا اللهُ يَعْمَلُونَ اللهُ ال

لفظى ترجمه :

قُسوْ لُوْآ اور (اے مومنو!) کہدو امناً بالله ایمان لائے ہم اللہ تعالی پر وَمَا اُنْسِوْلَ اِلْسُنَا اوراس چیز پرچونازل کی گئ ہماری طرف وَمَا اُنْسِوْلَ اِلْسَامُو سِنَالَ وَالسَّحْقَ وَیَعْقُونِ وَمَا اُنْسِوْلَ اِلْسَامِ اِلْسَامِ اِللّهِ الله اوراس پرجونازل کی گئ آبراہیم ،اساعیل ،اسحاق ، یحقوب وَالْاسْسِبَاطِ اوراس پرجونازل کی گئی آبراہیم ،اساعیل ،اسحاق ، یحقوب (ایکی اوران کی اوران کی اولادوراولاد کی طرف وَمَا آوُرْتِی مُولِسَی وَعِیسُسٰی اوراس چیز پر (مجمی ایمان لائے) جودی گئی موکی اور عیسی (ایکی ایکی کو وَمَا اوراس چیز پر (مجمی ایمان لائے) جودی گئی موکی اور عیسی (ایکی اِلْسِیْ اوراس کی اوراس چیز پرجمی) جودی گئی موکی اور عیسی کو وَمَا اوراس چیز پرجمی کی جودی گئی چیمروں کو مِنْ دَّ بِسِیمْ اوراس کی اوراس چیز پرجمی) جودی گئی چیمروں کو مِنْ دَّ بِسِیمْ اُورْتِاسِی اللّه اوراس چیز پرجمی ) جودی گئی چیمروں کو مِنْ دَّ بِسِیمْ اوراس کی اوراس چیز پرجمی ) جودی گئی چیمروں کو مِنْ دَّ بِسِیمْ مُنْ دُورْتِسِی کُنْ پیمْبروں کو مِنْ دَّ بِسِیمْ مُنْ اِلْسَامِیْنِ کُنْ بِیْ کُنْسُورُ کُنْسُور

ان کےرب کی طرف سے لائفوق بین اَ کو مِنْ اُ مُنْ اِ مُنْ اُ کُو مِنْ اُ مُنْ اُ کُو مِنْ اُ کُو مُنْ اُ کُو مِنْ اُ کُو مُنْ اِ کُو مِنْ اُ کُو مُنْ اِ کُو مُنْ ا

فَ إِنْ الْمَنْوُ الْمِ الْرِيلُولُ الْمِانُ لِيَ آلِي الْمَنْوُ الْمِانُ لِيَ الْمُنْدُو الْمُنْدُو الْمَنْدُو الْمَنْدُو الْمَنْدُو الْمَنْدُو الْمَنْدُولُ الْمُنْدُولُ اللّهُ اللّه

صِبْعَةَ اللهِ الله تعالیٰ کارنگ (اختیار کرو) و مَنْ اَحْسَنُ اور کون بہترے مِنَ اللهِ الله تعالیٰ سے صِبْ عَدةً رنگ (کے کاظ سے) وَ الله تعالیٰ سے مِنَ اللهِ الله تعالیٰ سے مِبْ سَعْدَ الله تعالیٰ ) کی عبادت کرنے والے نہ عُبِدُونِ اور ہم اسی (الله تعالیٰ) کی عبادت کرنے والے ہیں۔

قُلْ آپ (مَنَا اللهِ اللهِ كَياتِمَ اللهِ كَياتِمَ اللهِ كَياتِمَ اللهِ كَياتِمَ اللهِ كَياتِمَ اللهِ كَياتِم اللهِ كَياتِم اللهِ اللهُ كَياتِم اللهِ اللهُ اللهِ كَياتِم اللهِ اللهُ الل

آغسمَالُنَا اور ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں وَلَـکُمْ اَعْمَالُکُمْ اَور ہم اور ہم اور

ام تَقُولُونَ كَياتُم كَتِهُ وَ إِنَّ إِنْ الْسِرَا هِم وَاسْمُعِيْلُ وَاسْحُقَ وَيَسْعُونُ وَالْاسْبَاطَ كَهِ بِشَكَ ابرا بَيم اورا ساعيل اورا سحاق اور يعقوب (عَيْلِمُ ) الخزان كى اولا ودراولا و كَانُوا هُودًا أَوْ نَطُوى يهودى يعقوب (عَيْلُمُ ) الخزان كى اولا ودراولا و كَانُوا هُودًا أَوْ نَطُوى يهودى تقييا في الله كياتُم تقييا في الله كياتُم أَلَيْ الله كياتُم ويا الله تعالى (زياده جانت ع) وَمَنْ أَخْلَمُ اوراس سے برا ون ون ظالم ہے مِسَمَّنُ كَتَمَ شَهَادَةً جَس نَي جِهَائِي وَاسَى عِنْدَةً مِن الله جواس كياس بالله تعالى كل طرف سے وَمَا الله إِسْ عَافِلُ اوراس ہو اور اس جوتُم اور اس عَلَيْ الله عِنْدَا الله وَواس كياس بالله تعالى كل طرف سے وَمَا الله إِسْ عَافِلُ اور اس جوتُم اور اس عَدَا الله وَاسَ كياس بالله تعالى كل طرف سے وَمَا الله وَاسَ عَنْدَا الله وَاسَ عَنْدَا الله وَاسْ كياس بالله تعالى كل عَلَيْ الله وَاسْ كياس بالله تعالى عَلَيْ الله وَاسْ كياس بالله تعالى عَلَيْ الله وَاسْ كياس بالله تعالى عَلَيْ الله وَلَيْ عَافِلُ عَلَيْ الله وَاسْ كياس بالله وَلَيْ عَافُولُ عَلَيْ الله وَلَيْ الله ولائِيْ الله ولائِلْ عَافِلُ عَلَيْ الله ولائِلْ ولائِلْ الله ولائِلْ الله ولائِلْ ولائِلْ ولائِلْ ولائِلْ الله ولائِلْ ولائِلْ

تِسلُكُ أُمَّةً بِأَيك رُوه تَهَا قَسَدُ خَلَتْ تَحْقَق وه كُرْر كَيا لَهَا هَا كُسَبَتُ ان كَ لِنَے ہے جوانہوں نے كمایا وكسكُم مَّا كَسَبْتُ أُون اور تم اور تہارے لئے ہے جوتم نے كمایا و لاَ تُسْئَلُونَ اور تم كَسَبْتُ مُ اور تہارے لئے ہے جوتم نے كمایا و لاَ تُسْئَلُونَ اور تم سَنْہِیں پوچھاجائے گا عَسَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان كاموں كے بارے مِن جووه كرتے تھے۔

ذخيرة الجنان ---- (البقرة

## رپك :

"سبط" کامعنی ہے "اولاد کی اولا داور آ گےان کی اولا دائی یعقوب الیا اللہ کے اس کی اولا د " معنی یعقوب الیا کے بیٹے یوسف الیا کی بیٹے یوسف الیا کی بیٹے یوسف الیا کی بیٹے میں اور جیسے بیٹے بین ان پر جو بچھنازل ہوا ہم سب کو مانتے ہیں۔

وَمَا أُوْتِ مَ مُوسَى وَعِيْسَى اوراس چيز پر (بھی ايمان لائے) جودی گئی مویٰ اور عینی ( عَبِیْلِم ) کو ۔ لینی ان پر جو بچھ نازل ہوا تو راۃ ، انجیل ، مجزات اور ویگر صحیفے ہم سب کو ماضتے ہیں ۔ یہاں تک تو مشہور ومخصوص بیغیبروں کاذکر تھا آگے ذبحيرة الحنان --- البغرة

تعیم فر مادی،ارشادہے....

وَمَا أُورِتَى النَّبِيَّوْنَ مِنْ رَّبِهِمْ اور (اس چیز پرجی ہماراایمان ہے) جودی گئی پینمبروں کوان کے رب کی طرف ہے۔ صحیفے اور کتابیں اور ہم تواتنے وسیع الصدر ہیں کہ.....

انبياء عليل كي بالهمي نضيلت:

لأنفرق بين أحد من الدهم نهين فرق كرتے بم ان پيغمرول ميں سے كورميان ، ايمان لانے ميں كہ بهاراسب پرايمان ہے كوره اپنے ، اپنے زمانے ميں الله تعالى كے درميان ، ايمان لانے ميں كہ بهاراسب پرايمان ہے كوره اپنے ، اپنے زمانے ميں الله تعالى كے برحق پيغمبر تھالبتہ در ہے اور مرتبے كے اعتبارے ان ميں كى بيشى ہے۔ تيسرے يارے ميں الله تعالى فرماتے ہيں ...........

نُومِنُ بِبَعْضِ وَ مَنْ كُفُرُ بِبَعْضِ اللهِ مِنْ اللهُ مُولَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَنَسِحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اورہمای کے فرمان بردار ہیں۔ہم نے اپنی گردنیں رب تعالی کے علم کے سامنے جھکادی ہیں۔

اس سے میلے تین گروہوں کا ذکرتھا۔۔۔۔۔۔۔

صحابہ کرام فائلہ کا ایمان معیاری ہے:

🛈 ..... يهود 🕝 ....فسارى 🕝 ..... اور ضمناً مشر كيين كا\_

کہ بیسارے مسلمانوں کواپنے ،اپنے فدہب کی دعوت دیتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوفر مایا کہ ہم تو قاعدے کے مطابق سب کو مانتے ہیں اور تم نہیں مانتے ۔ پس تم ان سے کہو کہ اگر بیلوگ تمہاری طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت یا فتہ ہوں گے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ............

فران المنوا برمنل من المنتم به السال المراس الريال المان المنتم به المساكم ايمان لي تحقيق به ايمان المعال المستكم المان المستكم ا

وَإِنْ تَوَكُّوْإِ فَوَإِنَّهَا هُمْ فِي شِقَاقِ اورا كرانهول فيروكرداني كي يس

پختہ بات ہے وہ ضد ، خالفت اور بربختی ہے۔ اور جو حضرات و وسروں کے لئے بعیار
ہیں۔ وہ ثقہ ، عادل ، تنقی ، پر ہیزگاریں۔ اوران پر جرح واعتراض جائز نہیں ہے۔

پنانچہ جضرت ملاعلی قاری ہینئی ''مرقات شرح مشکوۃ '' میں فرمات ہیں کہ قرآن کریم اور سنت اور معتمد لوگوں کے اجماع کے ظاہری الفاظ
اور عبارتیں۔ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرات صحابہ کرام خالئی تمام

کے تمام عادل اور ثقه ہیں۔

الم ابن اشر بیشہ ابن کتاب "اسد الغابہ" میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بی گئے ہیں کہ صحابہ کرام بی گئے ہیں۔ ان پر جرح نہیں کی جا سب عادل اور تقد ہیں۔ ان پر جرح نہیں کی جا سکتی اس لئے کہ اللہ تعالی اور رسول اللہ کا اللہ کا ایک کی تعدیل اور یا کدامنی بیان فر مائی ہے۔ اور جو حضرات عادل، تقد، ایمان اور عمل میں معیار ہیں۔ ان کی اتباع واجب ہے۔

س.... چنانچهامام ابن تیمیه بیستایی کتاب ''ا قامة الدلیل' میں لکھتے ہیں کے اس کتاب کتاب کا جائے ہیں کہتے ہیں ہیں کہتے ہی

اور علامہ ابن جمرعسقلانی بین "نفتح الباری شرح سیح بخاری" میں
 کھتے ہیں کہ "اہلِ سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ
 حضرات صحابہ کرام جن آئے کا جماع جمت ہے"۔

..... اورمشہور غیر مقلد عالم مولانا حافظ محمد عبداللدرو بڑی بھی ''فعیمہ رسالہ اہل حدیث' میں لکھتے ہیں کہ اقوال صحابہ کرام ٹوائشہ سے استدلال کرنا تھیٹھ (خالص) اسلام میں داخل ہے'۔ یہ تو اہل حق کی

عبارتیں ہیں کہ صحابہ کرام عادل اور تفتہ ہیں۔ اور راوحق کی دلیل ہیں۔

كُسلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَّاحِدَةً ان تَهتر فرقول مِن إليَّا مِلَّةً وَّاحِدَةً ان تَهتر فرقول مِن النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَّاحِدَةً ان تَهتر فرقول مِن اللَّه اللَّه مولًا جس کواوّل تا آخر دوزخ سے نجات ملے گی باتی بہتر فرقے دوزخ میں جائیں گے۔ بدروایت ابوداؤد، ترندی اورمشکوة وغیره میں صحیح سند کے ساتھ کئی صحابہ جائیہ سے مروی ہے۔ البتہ دوزخ میں جانے کی تفصیل ہے۔ کیونکہ ان بہتر میں سے وہ بھی ہوں گے جن کا افتر اق کفراورشرک کی حد تک پہنچا ہوا ہوگا۔ایسےلوگ تو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور دوزخ سے نکلنا تبھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا افتر اق کفر وشرک تک نہیں بہنچا ہوگا بلکہ بدعت اورمعصیت تک محدود ہوگا۔ایسےلوگ دوزخ میں جائیں گے مگر کسی نہ کسی وقت ان کور ہائی مل جائے گی۔اور جواوّل تا آخردوزخ کے عذاب ہے محفوظ رہے گاوہ صرف ایک فرقہ ہوگا۔ قَالُوْ اللَّهِ اللَّه رسول! (مَنْ النَّيْرَامِ) وه كون سافرقه ہوگا جواوّل تا آخر دوزخ سے بيار ہے گاليعني اس كي یہجیان کیا ہو گی؟۔

قَالَ ٱتخضرت مَنْ اللَّهُ عَلَى مُعَا أَنَّا عَلَى يُهِ وَأَصْحَابِي جومِرے

بنره

طریق پر ہوگا اور میرے صحابہ کرام بھائی کے طریقے پر ہوگا یا بیعتی میرے واستے پر چلنے والا ہوگا اور میرے صحابہ کرام بھائی کے ماستے پر چلنے والا ہوگا مَا اَنَا عَلَیْہِ کے والا ہوگا اور میرے محابہ کرام بھائی کے ماست پر چلنے والے اور صحابہ کرام بھائی کی ماعت ہے۔ واصحابہ کرام بھائی کی جماعت کے طریقے پر چلنے والے اور ای صدیث کے بیش نظر اہل سنت والجماعت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت وہ بیں۔ جو آنحضر ت مائی فی کے طریقے پر چلنے والے اور ای مدیث کے جو آنحضر ت مائی فی کی جماعت کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ اور صحابہ کرام بھائی کی جماعت کے طریقہ پر چلنے والے ہیں۔ والے ہیں۔ اور صحابہ کرام بھائی کی جماعت کے طریقہ پر چلنے والے ہیں۔

''اہلِ سنت'' کا مطلب:

چنانچیشخ عبدالقادر جیلانی نبیسیا پی کتاب "غنیه الطالبین" میں فرماتے بیں اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے کہ ......

''اہلِ سنت : وہ ہیں جو آنخضرت مَنَّا اَلْتُوَاِ کے طریقہ پر چلیں اور والجماعت ، وہ ہیں جو سحابہ کرام جن اُلَیْم کی جماعت کے نقش قدم پر چلیں تو اہلی سنت والجماعت وہ ہیں جو آنخضرت مَنَّا اِلَیْم کی سنت پر اور صحابہ کرام جن اُلیّم کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اب تم فیصلہ خود کر لوکہ آئے کل جولوگ اپنے آپ کو'' می ''کہلواتے ہیں جو کام وہ کر رہے ہیں کیا ' وہ کام آنخضرت مَنَّا اِلْتُوا نے بین ہو کام وہ کر رہے ہیں کیا ' وہ کام آنخضرت مَنَّا اِلْتَهُ نے کئے ہیں ، یا صحابہ کرام جن اُلیّم نے کئے ہیں؟۔ حاشا دکا ۔ یہ کام آنخضرت مَنَّا اِلْتَهُ نے کئے ہیں۔ اور نہ ہی صحابہ کرام جن اُلیّم نے کئے اور ان کا کہیں کام آنخضرت مَنَّا اِلْتَهُ اِلْتُ کِلُولُ اِللّٰ سنت والجماعت کے ساتھ کو کی تعلق نہیں تصور بھی نہیں ماتا ۔ لہٰذا ان لوگوں کا اہلِ سنت والجماعت کے ساتھ کو کی تعلق نہیں سے ۔ یہ اہلِ بدعت اور اہلِ ہوئی ہیں اور خواہ گؤ اہ اپنے ساتھ یہ لفظ چسپاں کر لیا ہے۔ اور یہ بدعات، تیجا ، ساتا ، دسواں اور جالیہ وال اور عرس اور بری اور قبروں پر چراغاں اور یہ بدعات ، تیجا ، ساتا ، دسواں اور جالیہ وال اور عرس اور بری اور قبروں پر چراغاں اور یہ بدعات، تیجا ، ساتا ، دسواں اور جالیہ والی اور عرس اور بری اور قبروں پر چراغاں

کرناصحابہ کرام بڑائی کے زمانہ میں نہیں تھا۔ حالانکہ اس وقت لوگ مرتے بھی تھے،
شہید بھی ہوتے تھے اور آنخضرت مُنَّا اللّٰہ اللّٰ کے ساتھ محبت بھی ان کوسب سے زیادہ تھی
اگریدکام آنخضرت مُنَّا اللّٰہ کے ہوتے تو صحابہ کرام بڑائی ضرور کرتے اور آخرت ک
فکر بھی ان کوزیادہ تھی۔ لہٰڈایہ تمام کی تمام خرافات ہیں۔ قر آن اور سنت کے ساتھ ان
کاکوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے کرنے سے گناہ ہوتا ہے، تو ابہیں۔

''عیدمیلا دُ'اوراس کے تین بانی:

اورعیدمیلاد کا جلوس تو بھے وہ ہے۔ اور اور عیدمیلاد کا جلوس ہملے شروع ہوا ہے میری عمر کے جو بوڑھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عیدمیلاد کا جلوس ہمارے سامنے شروع ہوا ہے۔ اور میرے اس درس کے دینے تک اس کا بانی شخ عنایت اللہ قادری زندہ ہے۔ یہ پہلے ہندو تھا اور ''رام لیل'' کا جلوس نکالا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تو فیق عطافر مائی مسلمان ہونے کے بعداس نے ''عیدمیلا ڈ' کا جلوس نکالنا شروع کردیا۔ بھی لا ہور جاؤ تو کشمیری بازار میں جاکرد کیھواس کے مکان پر لکھا ہوا ہے'' شخ عتا سے اللہ قادری بانی جلوس عیدمیلا دالنبی منافیدہ اس کے دو القعدہ ۲۳ سامے اور کی موری ۲۰۰۲ء کو وہ فوت ہوگیا ہے۔

اوردوآ دمی اس کے ساتھ اور تھے ایک ''مولوی عبد المجید''جو''پی'' کا مینے والا تھا اس کا ایک رسالہ بھی نکلیا تھا'' ایمان''۔

اور تیسرا''عبدالقادر' تھا جس بیٹا''شہاع' کا ہور کامئیر بھی رہ چکا ہے۔۔۔۔ ان تینوں آ دمیوں نے عید میلا د کاجلوں شروع کیا جس کوآج کل لوگ دین بنائے پھرتے ہیں۔ بیکام تو صحابہ کرام شائن کے تصور میں بھی نہیں تھے۔تو صحابہ کرام بنائن کے کھور میں بھی نہیں تھے۔تو صحابہ کرام

ری این کے ایمان کو اللہ تعالی نے معیار قرار دیا ہے۔ فرمایا

فَسَيَكُفِيْكُهُمُ اللهُ پَنَ عَقريب الله تعالى كفايت كرے كا آپ كے الله ان سے دوسرى جگدرمايا آكيش الله بِكافِ عَبْدَهُ كيا الله تعالى اپن بندے كے لئے كافی نہيں ہے؟۔ وهو المسَمِيْعُ الْعَلِيْمُ اوروبى سننے والا، جانے والا ہے۔

#### توحيد كارنگ:

یبود بول اور عیسائیوں کے کچھ پانی ہوتے تھے" رنگدار"۔ان کے ہاں جب
بچہ پیدا ہوتا تھا اس چشے میں اس کو شنل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اب اس پر یمبودیت
کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ اور عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں ......

وَّ نَسِحْسَنُ لَمُهُ عُبِدُونَ اور بَم اى (الله تعالى) كى عبادت كرنے والے بين-اور تم جس كى جا بوعبادت كرو۔ قُلْ آب (مَنَّ الْفِيَّةِ مُ) فرمادي اَ تُسْحَاجُ وْنَسَا

فِی اللهِ کیاتم ہمارے ساتھ جھٹر اکرتے ہواللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ اس کی توحید کے متعلق و گئے۔ ورتبہارا بھی رب کے متعلق و گئے۔ ورتبہارا بھی رب ہے۔ ہمیں بھی وہی یالتا ہے اور تہہیں بھی وہی یا لئے والا ہے۔

وَلَسنَدَ اَعْمَالُ مِنَ الرَهِ الرَهِ الرَهِ الرَهِ الرَهِ الرَهِ الْمُعَالَ فِي وَنَعْمَا لَهُ اللّهِ وَلَهُ مُعْلِمُ اللّهِ وَلَهُ مُعْلِمُ اللّهِ الْمُعَالَ فِي وَلَهُ مُعْلِمُ اللّهِ الْمُعْلَلُ فَي اللّهِ الرَّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ال

## انبياءِ بني اسرائيل عليهم كادين:

مَاكَانَ اِبْسَرَاهِ يَهُ وَدِيًّا وَ لَانَصْرَانِيًّا وَ لَكِنْ كَانَ حِنِيْفًا مَّاكُانَ اِبْسَرَانَى عَلَى الْمُسْلِمُ وَلَا لَكُونَ كَانَ مِنَ الْمُشْلِمِ كِينَ الراجيم (عَلِيَا) نديبودي تقيم ندنصراني تقد مُسْلِمًا وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْلِمِ كِينَ الراجيم (عَلِيَا) نديبودي تقيم ندنصراني تقد اور ندمشركين من سي تق اورليكن وه ايك طرف بهوكر ريخ واليمسلمان تقديد

## حضرت عيسى عَائِيلِهِ كَى حيات ونزول:

تِ لَنُكُ أُمَّةً یایک روه تھاان بررگوں کا جن کا او پرذکر ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اساعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت موکی ( اللہ ہے) قصد ہوگئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے علاوہ تو وفات پا گئے ہیں اور حضرت عیسیٰ اللہ اندہ آسانوں پر اٹھا لئے عیسیٰ اللہ کے علاوہ تو وفات پا گئے ہیں اور حضرت عیسیٰ اللہ اندہ آسانوں پر اٹھا لئے گئے ہیں۔ اور ان کی حیات کا محر پکا کافر ہے اور ان کی حیات قطعی دلاکل کے ساتھ ثابت ہے۔ ان کی حیات کا محر پکا کافر ہے اور اس کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کا فر ہے۔ اور حضرت عیسیٰ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بین قارت ہوں گئے اور ان کا بینازل ہونا قیامت کی بڑی قیامت کی بڑی تنانوں میں نے ایک نشانی ہے۔ اور وہ نانول ہونے کے بعد چالیس سال تک زمین نشانیوں میں نے ایک نشانی ہے۔ اور وہ نانول ہونے کے بعد چالیس سال تک زمین پر ہیں گے اور دنیا کو عدل وانصاف سے بھردیں گے۔ یہودیت اور عیسائیت کا صفایا کردیں یہ سرف اسلام ہی اسلام رہے گا۔ جج وعمرہ بھی کریں گے پھران کی وفات ہوگی اور آپ ٹاپیڈ کے دوضہ اقدس میں ان کو دن کیا جائے گا یہ سب قطعی چیزیں ہوگی اور آپ ٹاپیڈ کے دوضہ اقدس میں ان کو دن کیا جائے گا یہ سب قطعی چیزیں ہوگی اور آپ ٹاپیڈ کے دوضہ اقدس میں ان کو دن کیا جائے گا یہ سب قطعی چیزیں

ہیں۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

کے سے بوانہوں نے کمایا وکسکٹ ما کسٹ میں کے سے بوانہوں نے کمایا وکسکٹ میں کسٹ کے سے بہا کرتے ہے۔ جوتم نے کمایا وکا نسٹ کون اور تم سے بہیں پوچھاجا کے گا عبقا گائوا کے عبقہ کون ان کاموں کے بارے میں جودہ کرتے سے ۔وہا ہے گا عبقا گائوا کے فیدوار بیں۔اور تم اپنال کے فیدوار بو ہرایک کا نتیجہ اس کے اعمال کے فیدوار بیں۔اور تم اپنال کے فیدوار بو ہرایک کا نتیجہ اس کے اعمال کے مطابق مرتب ہوگا۔

ک میں ہوٹ رکٹ کابٹ: مولانا محمد نوید ساجد Mob:0334-4422751

اللهم اغفر لكاتبه ولوالديه والاساتذته وللمؤمنين



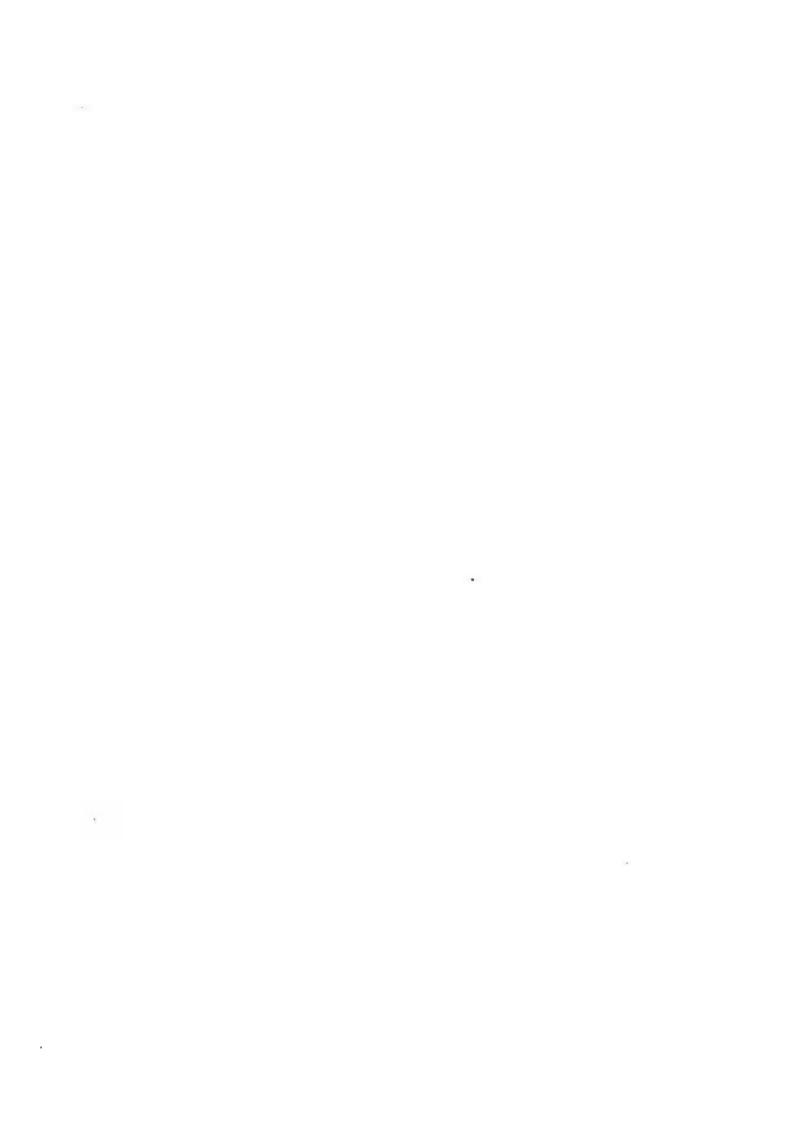